



فمرسر في الله

. جارسوم اردو ترجمته ماریخ فرشته

المائے باغ محل وقوع۔ المالات آب دو الولی " اور مدکری ، م عال را مجور، مركل اورد وابل مـــ دد تواجی "را مراح معلی اورود مدال اورود مدال اورود مدال اورود مدال مراح می اورود مدال می میراد در این می میراد میراد می میراد میراد

مع سلطان بورد ندرا مورقع المال مامور ادراندور-

اسنا روہون " وغیرہ وکن کے قدیم

عه ود اسلميل فتح "كل صيح المنال ومون " مل ود كلمر" معمال ديس" وغيره-

ع بغیرون رائے ، کانتیج اعلا در دابی = واکھول -

مه ناسات اور مالوه - استد دد ولم بين ممل وقوع -اسلك بندوق يا تفنك سے رواج

منك برفان مأثرك روايت والكك كالمشتبدروايت.

مرتزكي حنك اورقتل كم تعلق عسلام دووفش كا وياني "كميني م

علا قند فأرادر منطور اعد تديول كارواج دكن ين-الميا دو تهندره " فعال كالمعدراء

مسل امرامعیل مع کی موت کے اعلے دوکش راے" ولکا رائے۔

متعلق بريان ما تركى روايت الميك كنبه إكويصه ديو-ت بدراميئ وللبيوم من 11 درسوگاؤن، شيوگاؤل -معبر"-

اور مبر"۔ این سیدردج "- منبر"۔ این اور مبر"۔ مبرات سیدردج "- منبر"۔ مبرات میرکناک مترجم ریان آثری

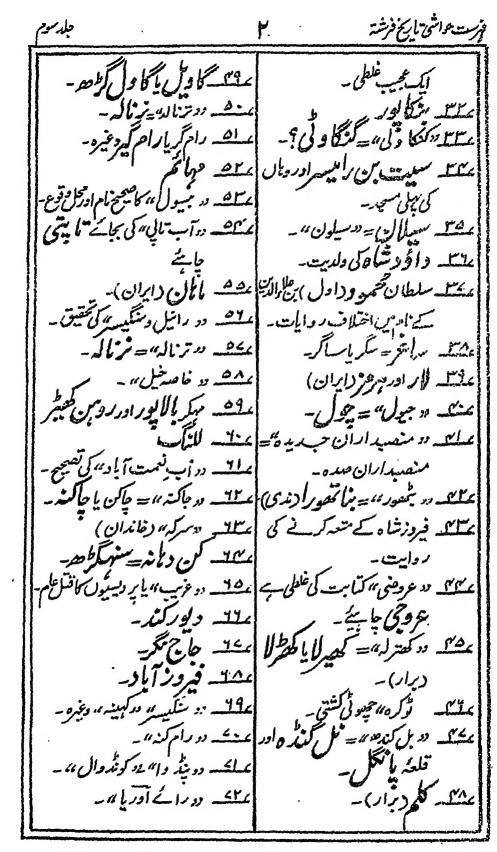

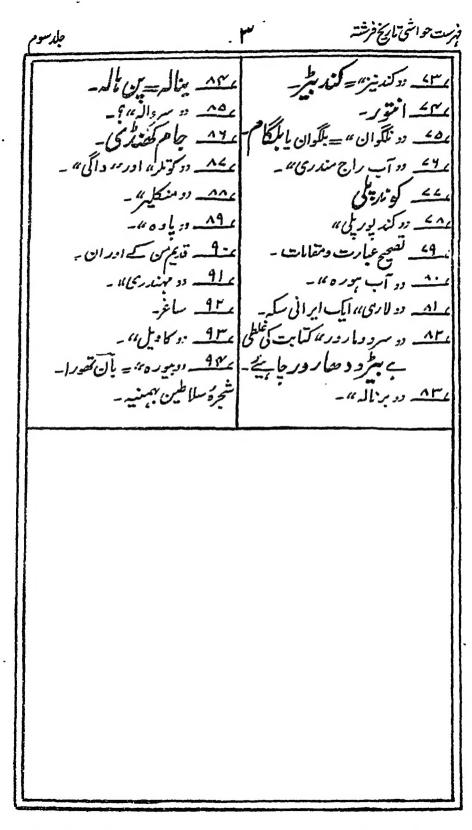





حواشئ مارئخ فرشة حكدموم عهد دواسلعیل فتح " کتابت کی غلطی ہے اور فارسی کتاب کے دونول مطبوع نسخوں میں جا بجا اس کامین غلط المالکما ہے صبح لفظ مح ہے ن كرمد فتح " كربر كر صاحب درخ "كوروع " ير صق بس - اور ميح كماك بھی رجیفوں نے بران آثراور تذکرة الملوك سے ال حصول كالكروى مي ترجدكيا ہے جوشا النجيني كى تارىخ سے متعلق ميں) بركز كے مم رائے ہیں اگر حیا الفول نے اسے انگریزی ترجے سے بیص مقامات برجیح لفظ مدمج ا عرب ال نفاوات كم متعلق بم دوسرى عدر مع طرشيد مسالم مي المراس ار کے بیں کر مدرکری سے بہری مراد ہے۔اوریہ اور رائے ماع اور مرخ مرج ) تبجالور سے مغرب میں المبی آب موجود ہیں - کلم کا اب تیانہیں طلالیکن عادل شاہی تاریخل کے دیلھنے سے معلوم بیونا کمنے کہ بیمقام مریح کے شال میں اور مال و نسیں ریسی مان تری اٹنے علائقے) مے مغرب میں واقع تھا۔اس لئے میجر کو گئے تیاس بے بنیا دنہیں کہ اس مو کلبر» سے خالبًا موجِده كر الر مراد ہے جو ترج اور ستار اكے درميان دريائے كرشنا پرواق سے ؟ (ديكيمو و مرسطري أوف دى يہنى و الى نس كى عصفية ٢١) <u>ے کے موجوں رائے مام گلرگہ-اس نام کو فرسٹ تر پہلے</u> ومرس الكوريان الكوريد في كالريخ من السود كميران اور تذكرة اللوك س سر ون رائے لکھا ہے (صورہ مرم) مرمر ہان تا بڑیں اس واقعے کو کسی قررزیاد انفصیل سے بیان کیاہے اور اس میں اس حاکم گلبرگہ کا نام رد بوط ریڈی یا لکھا ہے جے میجرکنگ در بوط ریزی او Pucharpari یر صفح ہیں ''ماریخ فاندان بمنی صفحہ ۱۰) کیکن دکنی زبان سے اموں برنظر کیجئے لة او ما يا ‹‹ او حيّا ريدي سي زياده قرين صحت معلوم بوتا ہے بريان ما خرى روايت مين سيمي لكهاسب كه اس وريوجا ريدي يوكا والدينين

حواشئ تاريخ فرشة

کے ایک سردار نے گلبرکہ میں محصور کرلیا تھا اور بیدس گرفتار کرے دکن کے نے باد شاہ (علاوالدین) کے پاس دولت آیا دبھیجا کو یااس کتاب سے خود علاء الدین کے گلبرگہ فنج کرنے اور و ٹال کے اس مبند وحاکم کوتش کرانے کی تصدیق بنیں ہوتی ہ اس موقع بربية تبادينا بي ضروري بي كربر يان ماتر تاريخ فرشته آ بھ دس برس میلے کی لکھی برئی کناب ہے اور میرکنگ اس کی روایت کو فرشنسے زیادہ منتر سیجنے ہیں داگرے بھے اسید نہیں کداس بار سے میں ہر صاحب تحقیق أن كا بم آمزگ بهو) اس تاریخ می سلاطین بهبنیه اور زیاده تر نظام شاہی بادشا ہوں سے مالات ہیں (سینیایہ) گرمیر کنگ نے اینے اکر این کر تھے میں صرف شا ہاں بہنی کی تا ریج مجے لیا ہے اور اس مے ساتھ د د*سری ناریخ در تذکر*ة الملوک ایکا خلا صدیعی شامل ممیا ہے۔ *دکن کی میٹاریخی* نبایت کمیاب بین ۱ در تیزگنگ دنیا بعرے مشہور کتب خانو*ن میں برای آ*ر آ سے سدنتین سنول کا تیا میا سکے ۔ (طاعظ مبو ان کا دیا جی کتاب ) لیکن سن الِّنِياق سے اس کا ایک نسنی مغد و می مولوی عبار الحق صاحب لی اے کے خاکمی کتب ٹانے میں بھی موجودا در اس وقت راقم الحروف کے عشد ناسك ادر بالوه اس قدر قريب تكف منالط كاحمال ب كيونكه أسك تر دولت أباد كي مغرب من واقع مادر إلووه

موجودہ بیرسے منتلی وولت آبادے کوئی نوسے میل عبوب میں ہے ؟

ي المسكولاس (منلع بشر) ليكن يتجهير منهيرة باكم أس وقت يك يه مقام را دية لمنكانه سے علاقے مي تيونكر واخل را جبكه شمال حبوب سے تمام مركزي مقامات برسلم انون كا فتبعنه مركيكا تشام

حواشى تأريخ فرمشته حلإموم ما اس جنگ اورعم والملك سريزك ارب مان ی روایت کوبھی برنان ما ٹریس بالکل دوسری طرح لکھا ہے اور اسکا خلاصہ یہ ہے کہ جب سلطان محد تفلق نے دولت آباد سے قریب دکن سے ماغی رو ل كوشكست دى توسطيل مخ توقعه دولت آباد مي محصور بوگيا ا و ر علار الدین حن این فوج لے کے گلبرگرروان بوالیکن راستے میں پیشن کرکہ اس کے تعاقب میں عاد الملک سرتیز آر ہاہے ، اس نے گھات لگائی اور يك بريك عا داللك يرحله كيا اوراسي أكباني عليمي عاداللك ماراكيان مال قرم الراب سركار عالى تعضلع نا ندريس داخل ساور مندو سے الوے کا تاریخی شہر انڈ م)مرادیے ؟ <u>عسلا</u>۔ داو دنی «مطبوعه نسخون میں جا بجا اسی طرح غلط بھیا ہے تی لفظ او ولی یا او مولی سے مینی دال واد سے پہلے ہے۔ اور میں تنگ بعدر اسے جنوب میں دکن کا مشہور اریخی قلعہ ہے، علال اميراسلول من كل موت كم متعلق بريان ما ترمي يجيب روایت کھی ہے کہ علاء الدین حن کے خلاف جوسازش اس امیر نے کی اس میں راج نزائن شریک مکر محرک تھا ۔ لیکن جب اسمنیل تمخ نے علانیہ مكرشي كى توبير راجه وبدر سے تھے گیا۔ اور مدد دینے كى بجائے اُسے اسلمبيل كو ردھوسے سے) قید کرکے جندروزیں خودہی زہردلوا دیا (ربان ما تر نسخى مولوى عبد الحق معاحب معفى به م يزد كيموكنگ كاتاريخ ظائران بي ف ؟ نرائن كوميج كنگ منگان كا راجه سمحة بن كين جيساكه فرشته اوردوس ار کون سے ظاہر روزا ہے وہ شہر مصول کا رئیس تناج بیاتو رہے جنوب مزب من واقع سے و

طيرسوم

معمل سید من رامیسرے جے پہلے فرشتہ دو بند رامیسر المیت جے پہلے فرشتہ دو بند رامیسر المیت و کما کہ مار کے دور دو معیم "بنظائم المیت اللہ کا میں ساحل (کورومندل) ہی کے منی میں استعال مواہے ؟

مهار وهورسمندسه « وورسدر سمراد بجوديم زمانے بن ایک مندوریاست کی راج دھانی تفاسس کی جائے وقوع سے متعلق برصراحت ہم کہیں پہلے کر چکے بین کہ وہ ریاست میسور میں موج دہ شہر میسور سے کوئی اسی میل شمال مغرب کی طرف وہاں آباد تفاجیاں اب بل معرفر

سے لوی اسی میں میں مال محرب بی طرف و ماں رباد مل ہوں اب ہوں ا امی قصبہ واقع ہے ۔ زور سور رہے صرف کھنڈر باقی رہ گئے ہیں ؟

ملکہ آب در اول اور در کری سے نمیک تبا مہیں طباکہ کوی ندی امقام مراد ہے ہمولوی عبدالجبار خاں صاحب کی کتاب محبوب الون مرید میں میں میں اسلامی میں المون

میں آخری نام کو رو کری الکھا ہے اور اگریہ میجے ہوتواس سے دہی طرمی مرادمے جس کا ہم حاشید ملامیں ذکر کر میکے ہیں۔ ایک قیاس سے سے کہ اس سے تاک بحد ال

ی معاون میری تدی مراد بوحس کاآئده طاشید علائے میں ہم ذکری سے : اس علاقے میں بہت سی جیوٹی جیوٹی ندیاں بہتی میں مکن ہے کہ انعیں میں سے

كسى كانام درتا ولى "بو- جديد نقشول مي اس كالجيمة بالنبي طلاع

معار والمجورو مرکل سرکار عالی کے علاقے میں شہور مقامات بیں۔اور دابل کے متعلق ہم ہیلی جلد کے حاشی میں بیان کر بھے ہیں کہ یہ مرج دہ والجھول کی قدیم کتابت ہے۔اوریہ بندر گا وج میلے بہتے مشہور

مرچ دہ والچھول کی قدیم کیابت ہے۔ اور یہ بندر کا ہ جو ہیے ہے۔ دبار ونق تنی ، شنار اسے تصیک مغرب میں جمبئی سے تقریبًا سنو سبل پندب ہیں۔ ابھی مک آیاد ہے بچ

م ١٠ عبارت مي ووخير اكابت كالملى م حمنير (ج ن ع ر)



واشی ماریخ فرشت · - خلىموم مستسلم مو ولم ين يمك صبح لمفقط اورمقام كا تبانبين حلياً بركان ماتر میں اسے رو فیلم طن " لکھالیے (صفحہ ۷۷) اور تبرگر صالحب کا قیاس ہے کہ شایداس سے بلاکندہ مرادم و و دو صدی سیلے ک ایک ریاست کا صدر مقام تها ؛ ليكر كرا قم الحروف كا كان ب كرعب بنيس اس سعموج ده وَ لَمُ وَالْمُ الْرَصْلُ كُرِيمَ مِنْ كُرُ مُراد ہوءِ كُلْبِركَه سے نَقریّبا دوسومیل مشرق میں واقع ہے کے یہ علاقہ اس دکتت تک فئح نہیں میو اتھا اور اسی کے راستے میں تکلیاتی اور بدریر نے تھے مسلا اُس زمانے میں بندوق یا رو نفنگ ساگرا بچا دہوگئی ہو تو بھی اسس کا دکن میں رواج ہونا بہت ببیداز قیاس ہے۔ کرگز نے ایسے انگریزی ترجے میں اس لفظ کو چیور دیا ہے ۔عرض یہ روایت تھیک بہیں معلوم موتی توبوں کے ابتدائی رواج کے متعلق دیکھو طاشیئے <u>ہے۔</u> کچ علی و ورفش کا دیانی " ایران سے ساسانی بادشاہوں کا جنگی علم تفاح لا کھوں رویبے سے صرف سے تیار مواا درہر بادشاہ اینے عہدیں آگی تزكين وآرايش مي اخا فدكرتار التعابُ ٢٥٠ يرجنگ سي يور مطابق ميتاع) ين بولي - اوراس خبك می تویول کاموج دمونا تبرگز کو دِراتیامشتبدنظراتا ہے -اس میں شک منہیں ک ڈیڑھ صدی سے بعد جکدیر کی وال کی مندوستان میں آبدورفت شروع مولی تو اُتھوں نے اقرارکیا ہے کہ سلاطین دکن سے پاس دان پڑگیزوں ) سے کہیں ہم توپ خاندتھا۔ نیز برگز صاحب کو معی اعترات ہے کدائس زمانے میں توپ ایجاد بروي تقى اور چندسال سيليك ايك انگلتاك كالأالئ سي معي إس كافكرا تاب ا بن به تركز كأخيال م كرج نكريه بالكل نقيني - ي كه وتجيانكرس توب كأ رواج دكن سے اسلامى سلاملىن كى وسا لمت سے ہوا، لېذا مجموعى طور راس وايت

حواشي تاريخ فزشتة حلدموم کی صحت میں شبہہ سے (انگریزی ترجمئہ تاریخ فرشنتہ جلد دوم حاشیئہ ۱۲۳) کیکی جبیاکہ را قم الحووف این تاریخ میندر را کے ایف اے) میں تحریر کر خیکا ہے ( نیز لما حظم ہو انسانی کلو: برك : ملاستخصفی ۱۸۹) ترب آنهوی مدی بخری (مایو د صوی صدى عيسوى) كے بالكل أغاز ميں ايجا دمو حيى تقى راس ميں اختلاف ہے كہ اسے ب سے پہلے چینیوں نے ایجا دکیا یا عربوں نے لیکن اگر چینی اس کے پہلے موج ووں تربھی یونینی ہے کہ ورس نے اسے بطور خود ایجا دکیا تھا اور یہ بالکائم ساتھے کے وہاں ہی سنے اسے اول اول ایشیا اور پورپ سے ملکوں میں برواج دیا ۔غرض كويه بالكل درست بي كه وجيا نكريس توت اسلامي سلاطين كي وساطت يرينجي لیکن میسی اس سے کام لیا جانا ہجائے خود خلاف قیاس بنیں ہے خاصر ابسی مورت میں جیکہ فرشتہ نے آگے خود مراحت کردی ہے کہ یہ میلاموقع تفاکہ الك وكن من توب سيمام لياكيا -ليكن اس من شك المبين كه فرشته في عيارت . کچیرانسی الجھی سوئی ہے کہ اس سے معلوم موتا ہے کہ گویا مسلما نون سے سیلے توب كالستعال وكن تميم سنروك من شروع موكيا تفا- حالا كله بيريقينيا غلط سع .. (طاصطم موبر كركا ترجمة اربخ فرشته طاردوم رطاشيه معنى ١١م ينيز غتحف اللماب علدروم (قلمی) نسخ کتب خانه ادامه دید صفحهٔ دس) مرطان مامژیس اس الوانی کے مالات مين روتوبيد كاذكريس ي توبوں کے سندوسان میں رواج کے متعلق سربنری آلیبٹ نے ہی ایک جامع اور محققانه بوط لكهاس كو علی کے ایک اس می میڈررہ است نگ بعدراندی مرادہونی جا ہے لیکن معاوم ہوتا ہے لیکن معاوم ہوتا ہے ایک معاوم ہوتا کر سے اُدھونی آئے میں عبور کرنی م تی ہے ؟ م گانگ ورکشن رائے "میح نہیں۔ جدید تحقیقات سے تابت ہوا ہے کہ اُس زمانے میں وجیا تکر کا رامہ لیکا رائے (اول) تھا جو بطان میر انہا

کی تخت نشینی سے پہلے راجہ ہوا اور اس سلطان کے کئی سال بدت کی وجا گریں حکومت کر تاریا ؟ غالباسی راجہ کے نام کو ہر کا کی آٹر کے ایک قلمی نسخے میں درگزہ " (نسخہ مولوی عبد الحق صاحب عفی ، ہروا ہر) اور درسرے میں دوگیزہ" لکھا ہے (ترجمہ میجرکیک عنی ہر) ؟

مریک کندیا کونچے دلوکوبرگزنے درگوبنددیو الکھا ہے اور آیک جن کا پہلے بھی کئی جگہ ذکر آجیکا ہے نم مسلم تیزردسیا ہی ہوئے تھے اور فالیا گھوڑے کی طرح کمجی کوئی اوشط بھی ان کی سواری میں رہتے تھے ہے

عنظم تصبهٔ در کنی اکا تعیک متام بنین طوم موار برگزف این الگرزی است الکرزی است مناس نام کو حذف کردیا ہے اورکسی تاریخ نے اسے نقل مندی کیا ہ

The Sultan after having reigned 17 years & 7 months, showed signs of an irreligious manner of living

لیکن میحکنگ اس نقرے کا ترجہ یوں کرتے ہیں:۔

حواشئ تأريخ فرستة حكدموم which threw him on the bod of helplessness ( آربخ خاندان بہنی مترج کیاک صفحہ ۲۸) انگریزی کے جن الفاظ کے نیجے خطاهینی دیا گیاہے اُن سے میرصاحب کی فارسی زبان سے عجیب نا واقفیت ظاہر ہوتی ہے اور یا بیا کہ وہ اپنی طرف سے جومنلی جا ستے ہیں انگریزی ترجمے میں واکل کرنے سے پاکسنیں کرتے ۔اُن کے ترجیمے میں اس قسم کی اغلاط یا مد اخترا عات "کی ا درمیمی مثالیس ل جائیں گی کئیں ندکور ہی بالا ترجیجے کو خاص طور پر بیان کرنے کی صرورت اس ليئيش أى كرونسنط اسمتع في اسى ترجيكى فارمي شائمني كوحابحا نهايت نارواالفاظ سے يا دكيا ہے - (ادكس فور طرم سطرى هخه ٢٥٧ وہ ۲۸) ونسنٹ اسمتحرصاحب کامسلمانوں کے ساتھ تقسی شہوروسا ے گراس طول ماشیے کا مقصود صرف یہ دکھانا ہے کہ انھوں نے بزعم نود ریکان ہاٹر تنے جوالفا ظامیح کنگ سے ترجمے سے نقل کئے ہیں وہ الفارلسی توترخ سے بنیں بلکہ الگریزمترج صاحب کی ایجا دہیں ؟ ١٢ علیہ بڑکا لور مرج دہ اطاطر بھی کے ضلع دمقار وار میں سوالور سے قریب واتع ہے - زیر نظاعہد میں ایک مصنبوط مرکزی قلعہ تھا ج عالم روکنکا ولی سے بظاہر دی گنگا ولی مراد ہے جو دجایگر سے قریب ننگ بعدراسے شمالی کنا رسے پر ابھی تک آباد ہے ؟ مهم ملک دوسیت بن رامیس، کوفرشته سیلی، سیت تبدر امیسر، مبی المه آیاہے۔مراد وہی رامیشورم ہے جوجزیر انکا کے مقابل ان ادم یہ واقع مع بيتركز أكرجياس بات كوسليم كرناب كمسلطان علار الدين خلجي كمي سبيسالار كأفدرن اسى مقام ريسح بتميران متى جس كى سلطان تما برشا ديني نے مذکور و بالا تعاقب کے زیائے میں مرمت کرائی۔ لیکن مجموعی طور راس وایت لو برگز نے خلاف تیاس تبایا ہے۔ بایں مهراقم الحروف سے نز دیک اس بوری

حابيوم

ر دایت میں کوئی بات (بجز غیرام جزئیات کے) خلاف قیاس نہیں ہے ، ۱ ور وجیا تگرسے اس متفام کا فرشتہ نے جوفا صلہ بدشش صدکہ وہ " تنا یا ہے اس سے بھی تقدیق ہوتی ہے کہ بیمقام رامیشور می ہوگا نہ کہ بقول برگز دد سداسیوگر ، جو گوا کے قریب واقع ہے اور وجیا گرسے دوسوسل سے زیادہ دورشيوگا ۽ عصم سيلال جيوري والول في وسيلون " بالياب النكاكي ملاسم واودشا و دين علامالدين كنكر) ورنان آشف علامالدين کابی آلکه اس کرید میح نہیں -سکول اور دوسری تمام اریخ کے سے فرشتہ سے قول کی تصریت م آن ہے ؟ ع الما المرابي التريس ال باوشاه كانام مع ميرين محمد ورواكها م لُوبِرَ لَان مَا تَرْک رواتین (میجرکنگ آن کی کتن بی تولیف کیوں شروس ؟ ) فرشتری روایات کے مفالے می جذال یا وقت مہیں کیو کہ فرشتہ نے ی مستنداور قدیم تاریخوں کو سامنے رکھ کر دکن سے حالات خاص انتیام سے رکئے ہیں۔ اور دنسنٹ استجھ نے جہاں کہیں (تا رکنے دکن کے متعلق کی ولنۃ لى غلظى كالى ب و وخو داس انگرېز مولف كى ١ و انتفيت اور ديد و دليري ب سكن اس معليط مين واقعي فرشته كا قبِّل عُلط ہے؟ الله ورط طامس في اسبيني یا دشاہ کے ایک سکے کی تصویراین کتاب میں دی ہے۔ اور اس سے دو

مان يعارت نتش يع: مداداتن تبائيدالرمل الوالمطفر محدشاه السلطان ٤٩٧ ٪

دوالناصرلدين الدّنان (المنانع) الحامى لا بل الايمان أله

بای ہمہ میں مختاط مور کے فرشتہ کئے قول سے انکا رہنیں کرتا اور اسنے سلاطیں ہی ہنیہ کی فہرست میں یانچویں بادشاہ کا نام دو محمد دشاہ بن علاء الدین ، ہی تخر کیا ہے

مواشى ماريخ فرشته د کرانکار صفحرام ۲) اور را قم الحروف نے اپنی تیاریخ سند جلد دوم میں مھی فرشتہ كى سروى كى تقى كىكن اب مجيم اين علطى ناست موكني - اس غلطى كالسب سيريط ا سبب وه سکر مواجس کا خاکم مخبوب الوطن (تذکرهٔ سلاطین دکن) سے مولف نے دوسٹرے سکوں کے ساتھ اپنی کیا بس دیا ہے۔ رصفی مہا) اوراس کے پہلووں کی بیعبارت نقل کی ہے ۱-والسلطال محمورشاه لبمني معالموتير منجرالله الني ضرب ٨٠ ٥ في حسن آبادي لیکن انسوس ہے کہ بیبالکل غلط ہے اور میں نہایت متحیر ہوں کر محبوب الوطن کے فاصل مولف كويد فرصني سكة اوركتبه كهال سسے دستياب مواميحكمة اروريكرالكا کے دی سے سال ان بہن کے سکے سوج دہیں اور اُن سی سلطان محدین محمود سے میرے نام اورسے ومقام حنرب کے چیوسکے محفوظ میں مگر محبوب الوطن والے سكے كالسي كتاب اوركسي دخيرے ميں تيا بنبي حلتا بختصريك فرشته كي يردايت غلط ہے اور اس بہنی فاند ان کے یانجویں بادشا محاصیح نام سلطان محمد (ٹانی) ہی تھائج ر برسال ساعر سے جیاکہ میلیکسی طشئے میں تصریح برطی مے موجودہ اللہ ماکر دِ دِسل کا دوسرانام جو فالباسن اِ دشاہوں ماکر یا ساکر کا دوسرانام جو فالباسن اِ دشاہوں نے دیا تضرب آباد ہے ؟ كالمسل لارساحل عي قريب منوبي ايران كامشبور شهرب مرمرم سے جس کا آگے ذکراتا ہے ، موجودہ شہر ہرمز (جو لارسے قربیہ ہے) مرا دنہیں بگ یمشہوربدر کا و لار سے مشرق میں کوئی تو سے دوسوسلی دور مناب ندی سے ك رسي و اقع تقى اوراب بالكل ديران وي نشان موكئي سي يمنيك المجيل الميول إليمول جشربى كيموب من بلط

حواشئ تاريخ فرشته سبت مشرور بدركا وهى اب معدلى ساحلى تقديد ب كاب دومنصيداران مديده الأبت كا فلطي وومنصداران مديده التابي التعددة وا سے ج فوجی حاکم دار اور سوسوار کے سردار ہوتے منے کا مسلم ایک دان می انگرسوعور تول سے متعہ کرنے کی روایت سفار خلاف قیاس ہے اور مکن ہے اس میں تمابت کی غلطی ہوئر گرسے اگریزی ترجے میں الحصولی بجائے تین سواکھاہے (طاردوم صفحہ ۵ ۲۳) ؟ يهي جياك فرشة ني آكي جل كرغود بيان كياب ملطان فيردزشا مبنى كاتحكص درع وجي "تما - بيال دروضي كابت كاظلى بے؟ ود کفترله سی محصیرلایا که طولا مرادی جوردار سے شال می منتبول کا مشہور قلعہ تھا ہے خدومی میز دانی صاحب کلمنتے ہیں کدر گہیرلا ع ٢٧٠ اس قسم ك وكرا ياجيو في كشتيال اب ك جزي مند مي رائج بي ج على دوبل كنده مكابت كى غلطى م خل كنده ه چاہيے جوعلا في مرطالي كا جنوب مشرقی صلع ہے -كيكن تصريبه فل كند و سے قلعهٔ آيا نگل علي ده اور كيميد فاصلير واقعسع

وابنى تاريخ فرشته مكيرسوم عربي كلي جنوب مشرقى برار كامشهور تاريخ قلعه ب- ايك زاني صلع كا صدر مقام تقالنكن اب رضل تيت مال بي) ايك جيوا اساكا ون رەكياسے ے اور اور اور اور ایک ور اراط مد کا ہمدوسری حلد کے کسی حاشيئى مى حال بيان كر قيلي من كه ميري تر اركابيت سلنز قلورتنا زاب صلع آمرا دیں میں دیران بڑا ہے یہ برگز نے اس سے مندی نام سے قیاس کیا سے مسلما توں سے پہلے گوئی رئیسوں نے بنایا ہوگا کسکین میں مہنیں اور فلع اطرز تعمیری شها دیت دیتا ہے کہ اسے مسلمان معاروں نے بنایا تھا ﴿ وَمِكْمِنُوالْمِيرِ لِل كُرْسِيمُ يَكُرُ سِيمُ يَكُرُ سِلِهِ وَوَالْرُوسِمِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ منتسبه « ترناله الراست كي غلطي ب- رزناله ما سيروأس ان ين شالي تراركا ايك اوروسيع وستحكم قلعه تفاراب اكولا شيصنكع مي واقع ہے لیکن ویران ہو جانبے سے با وجہ دابیاں مسامان با دشا ہوں کی بہت سی یا دگھا رہی سلامت ہیں خاصکر آب رسانی مسے حوض اور زمیں دو زناتہایت ہنرمندی سیر بنائے سکے ہیں۔ اور ان سے بیف حصر اتبک محفوظ ہیں ہ ى ال المرام كريا رام كير، ما مهور اوركام كااب اي مقام ريال بال كاما جكاب يتينك مبغب استرقى برار ك اضلع تعن المسالية المساملة من المراجي ا یں سامل پر واقع ہے اور اسلامی با دشاہرں سے زمانے می مشہور شہر تھا ہے رکز صاحب ادرمال من محركتك في استفاص جزيرة بمي كالبلانام قرار دےدیاہے ک

سم هد دوسیول "كتابت كى غلطى ب- اس كى بجائے اكتا توب سے كرتبول ما سئے اور اس صورت ميں دخلد بيول سے وي كم طلا مرا دہونگا جواس شہر کے متصل ترار کے شال میں تاتی کے یا دشہورقلہ - مُرْفَرَشْتِ كَا طِرْبِيانِ ايسامبهم ہے كه اس سے خواہ مخوا غلط فهي بيدا بوتي ے اور برگز وغیرہ بعض انگرز تاریخ لزیس اسے « متبنول ، پر سے میں و خاتر ً كَا أَيِكَ قِلْهِ بِمُنَّا الْوَرْمِةِ مُلَهُ أَسْ كَا كُوَّاتَ كَى حَكُومَت مِن وَاحْلُ مِزْ إِسِانِ كَياكِيا ہے اہذا آبکنول ہی زیا دہ قرین صحت ہے مگرموجودہ جعزافیوں میں اسکا تيانبين طي سكائ مم هدوآب الي اكابت كفلطي مي آب ايتي يا فقط ما يتي جائي ۽ ع م م م ما ہال - ایران کے شہر کر مان کے بندرہ میں واقع ہے ؟ علام دورائيل وسنكيس مي كتابت كي علطي س معتبوب الوطن صفية . سر ۵) اورسلسالة أصفيه (حليسوم: تاريخ دكن صفير ۵ ۱۱) يس يه نام بجبنه نفز کردیئے ہیں لیکن تھیے تیا مہیں دیاکہ وہ کہاں تھے ؟ خاتی خاں کی گائے جلد سوم ) کا اصلی ما فیز بھی فرشتہ ہے اور اس نے دوسوبرس پہلے اس نام کو ے سنگرد والی کوکن ، تحرر کیا ہے (قلمی سنی کتب فائر آسٹیہ 22) لیکن رگزنے بہت سے نسخوں کامقا لیکرنے کے بعد الخبیں ور ائری سنگیہ "الکھا ہے (ترجریه فرشتہ - جلد دوم صفر اس م کروہ بھی اس کا صیحے مقام مطوم نہیر يسكا برنان آنزني الجهي مول عبارت مين ان نامول كى كتابت اور في كتلف

رسکا۔برنان اور اور میں مبارت یں ان اور ما ۔۔۔ اور اصل نظراتی ہے کیکن راقم الحرد ف کے نزدیک ان میں سے میلانام در اصل را اسکے بری ہے اور میساکہ کتاب سوانح دکن اصو کا شاش صوبہے

مواشي ارم فرشة می هم مورزاله سع وسی شالی برار کا قدیم قلمه دو نزناله مرادم (مق: حاشیه عدیم) کاتب نے اسے جا بجا فلطی سے در تزناله ، لکوریا ہے ک کام ہے۔ رو خاصہ خیل الینی وہ فوج جو خاص بادشاہ کے پاس رہی مقی اور جیسے انگریزی میں دومہوس ہولڈ طرویس سر کہتے ہیں ج مهم مها الايورا در روين كه ميرتين آردون آرون المعالم المدان المعالم المدان و م المحتار المناسخة المعالم المدان و م المحتار المناسخة المنا من السلام المال معزبی خاندس (بئی) سے ضلع میں یہ بہاڑی قلعہ ابھی تک موجود ہے مگرویران ہوگیا ہے ج مران المنان كالمراح المان المراد الم مرال در جاکند سے مرجکہ جاکندیا جاکن مرادہ جو بونا کے بیس میں میں شال میں ایک مضبوط بیاڑی قلد ہے ؟

ترجد تاريخ فرشته عاردوم طشنيه صفحة ١٩٦٨ع

مرسم ہے۔ گئی وصافہ اس قطع کا اسلی اور پر انانا م جے بیر شہر گڑھ کے کے اور یہ بلند بہاڑی قلد موجودہ ضلع بیٹنا میں واقع ہے ہج برگز کے استخلطی سے کسیلنا بنا دیا ہے گراس کا یہ نام اور بورے فقرے کا انگریزی ترجمہ نا درست ہے ہے

مرفی کے صاحب سلساتہ وسفیہ نے غریب بینی دو غرکیوں سے کے گفت دخون کی اس روایت کی صحت میں تامل نظا ہر تنا ہے (جاریوم صفی ۱۷۹۱) اور محبوب الوطن میں تحریب (صفح ۱۹۸ مرد رائ توقال کیا رحیال و اطفال اور نے بخلاف فرشتہ لکھنا ہے کہ صرف مرد در ان توقال کیا رحیال و اطفال اور معنظ درین کو مرفوع الفار کھا ان سے سائٹہ کسی قشم کی مزاحمت بہیں کی ہم گر صفح السلاطین جرا جکل الکل نایاب ہے فرشتہ اسے سامنے تنی اور وہ حب بہتور ضرد راس اختلاف موایت کا حوالہ دتیا ۔ بریال کی آٹریس لکھا ہے کہ جر برزار و دویات سید سید برارغ ب بزارغ ب دیگر از بہت سالہ نام فتا دسالہ جر بین فررانے کو رائی تی مراحب صفح دویا کے درائے گزرائی تاریک ایک میں المحالی میں المح

یزدگیدوگاک کا اگریزی ترجمه میفیدی ا دراس سے منی بیمی کا گریول کی جون کی جونداداور عرفر شته نے بیان کی ہے، اس میں مبالغدید لکن اس می جہنی معلوم مواکة من کرنے دالوں نے قتل عام کیا اور جوائی سے یا تقریق ا اسے بلالحاظ میں وسال بلاک کردیا ہے؛

حواشي تاريخ فزشته ي ٢١ د وركنده صلى الكنده من اب تك تعلق كاستعرب مع مع مع ماح محر جبیاکہ بیلے کئی بارصراحت کی جا جکی ہے، پیطیمند سے شمال مشرقی حصے کی ریاست کا نام مقانج مرائے فیروز آباد کے متعلق فرشتہ بہلے بال کر حیات کہ اسے بہنی سلاطین نے گلبر کہ کے جذب میں رہیا ندی سے کنا رسے) آباد کیا تھا اور اس سے اب میں کھنڈر موجد میں ؟ م 19 سنگید کا ذکرادیر آجیکا ہے دستی میں کا کہینہ کورگر کھیلنا پڑ مقاری جو کوئن کامشہور فلد مقارا وردد بائیں سے وائی مراد ہے جو اتباک منطح تقار ایں میں دول کے تیر تو کامقام ہے ؟ من کے مدر رام کند، کوبرگزنے ، رام گرامد، لکما ہے گرماف منہیں معلوم موتاکہ یہ کونسا قلعہ تمام ملک ال شهرول می گوده اور کولا بور توشهورنام میں - مردوندوه ا یا « بند وه » سے بغلام بنید وایا قلعه یا نگر و کو معرم او ہے ہوستا رائے منلع میں والی سے قریب اب تک موجو دہ اور دو کو ندوال ، کرونگروال معلوم میوتا ہے جو کو لا پور کے مشرق میں واقع ہے ؟ ملك ودرائ اورياد سے آؤسيدكا راح مراد ليتے تھے ليكن سيس راجه كايبال ذكرة ياس وه فالياموجوده مدراس سي سرف شمال مصر كا عالم تعادي

حواشي تأريخ فرشته مسك ودكند نيز الكابت كى فلطى ب- صبحة نام كنار بطريالبول يزدانى صاحب دوكوند ويرا ميونا جا بيئ اوربيه مقدرات كالم خلك النور (مراس) مي آياد ہے ؟ مراہ کے۔ انتور کا برانا قلد اب تک ضلع اور نگ آباد میں موجود ہے اسی سے قریب ویر الحصیر التھاجے برگزدد وسٹ کراعد " بڑھتا ہے: م اطریک دو نلگوال سکتابت کی فلطی ہے ملکوال جا ہیئے موجودہ ملکوال جا ہیئے موجودہ ملکوال جا ہیئے موجودہ ملکوال جا ع كل عدد آب راج مندرى "سے كوداورى ياس كے دانے كى كوئى شاخ مرادى ج علی کے کو ندمی ایس منک کشنا (مرراس) می جیوالسا مقسبدر میا ہے پہلے بیاں بہت مصنبوط قلد اور بارونی شہر آیا دتھا کے المنجى سيكنجى ورم مرادبي عالم ال المول مي بهلا اندالور ب جوتديم زان يمثل كا مدرمقام تفاليكن اب منلع لو نامن ممولى فقب ره كيا م- اس كة آكم دد وایس و مان ولیس به میس کتابت کی علطیال برسی صیح عبارت اول میونی چا ہئے ۔ رو و ماہین مان وسس . . نام اور مان وتس کا حال ہم حاشیری ت مں بان کر علے میں کہ اس سے آن تدی کا وہ علاقہ مراد ہے جواجکل سارا

واتى تاريخ نرشت اور شولا بور کے خلعول مین علم بے ک ان کے آگے بندر کو وا اور بلکام رہے کا بیں جا بجا غلطی سے ملکوال اور کہیں ملکوان لکھدیا ہے) مشہور تقامات لیں ج عن مداب بوره "سے بطاہروہی بنا تھوراندی مرادم حبکا يم يلي وال لكويكي رواشير على) } عامد لارى ما ندى كاسكرجيم سلمان بادشابول كرنان مِن غالبًاسب سے بیلے ایر آنی سوداگروں نے دکن میں رواج دیا۔ برگر نے اس کی نتیت ۲ شانگ قرار دی تھی (ترجیر تا ریخ فرشتہ حلد دوم صفحہ ۱۳۵۵) گویا قدیم مبدوستانی رویے سے قریب ترب بر ابر مبوتا تھا ہے مرا مرد دونول موجوده ضلع بیریس مرجود بین کا بین مطلی ہے بیرو و معار ورد چاہیے اور بید دونول موجود ہیں کا بیٹر موجود ہیں کا بیٹر اور بین موجود ہیں کا بیٹر کا بی مهم مر بنالد سے موجو دہ ریا ست کو لھا پور کامشہور میار طری قلعہ ين المرادب مهم برب کوکن کے مقامات میں اور دو مروالہ ، کے سواہم گذشتہ حواشی میں سب مے محل وقدع بیان کر تیکے میں - مگرد سروالہ ، کالمپیک مقام بنیں ملوم ہوں کا ؟ م ٨٤٠ وام طفيدي جو يى بني كى مشهوررياست اورتبر

حكذموم

م ٨٥ د كوتكر ، كويركز ف اسي الكريز كاتر شقي رطادوم صفحهامه مى تميونكركه اسم - خدوى مزداني صاحب تخررفراية بن كه

ع معد مدياده عكوتركز والوه لكماب جو آجيك شارا ا جنوب مغزلی تعلقہ اور مرج کے قریب کا علاقہ ہے ۔ اور غالبًا مین درست ہے۔ورندوریا و ہ مرکا تیامیس حلیار

71

تھا۔ ایک اور تم جس سے میتی جو امرات تو لے چاتے سفے در ال داسی لے بموزن کبی رائح تھا اور غالیا بیاں وہی تن مراد ہوگا - لیکن خود رشتہ کے زمانے میں تالی کے شاہی شن کا وزن (موجودہ) اس الے قریب قرار دیا آیا تھا اور اس حساب سے ال موبتول کی تدا د

م الم وبهندری کورگر نے من در کی (قریب اکل کوظ صلع شولايو رالكسام ادرغالبا يي صيح بوكاج حكدموم

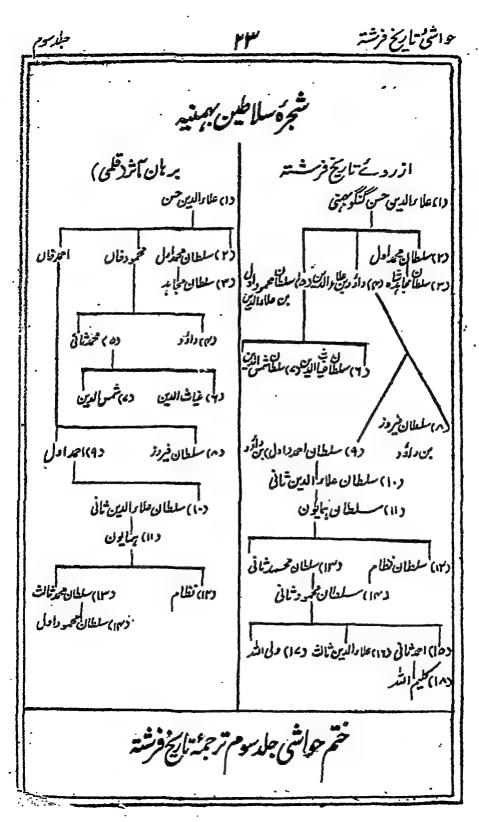

فررست معايرتان فرسنت وطرسوس مضمول ائیر امتعالاسٹائین دکن کے مالات میں زور محد شامیمنی بن ملفان ملا والدین مسس کُونگو مرا بهشارمین می شاد مهمنی دد دا وُوسَّا و بن منظان من والدين كو غدارى سه إو شاه بو أا در بلدسه بل إيوازال كي سرالا ما منطان ممودزاه متى بن صلاات مز الدين من الكوني بمني ٠. غيات الدين مني بن سلطان ممر وشاويسي 44 المانياتيس الاينام بين بسلطان ممو وثنا فجمني 44 غيروز ترادميني المنقب بررزافر روب شاوين سنسفان والحوشا ومني و در ارمه شاؤمني من ملنان والأوتيار من 114 سلطان مناراليزت من الممرِّثا بيِّسي 181 برأيوب شائلومبني من سأخفان غزرانا من أثناه إنكامة المبنى من وابوال شاء فالمر 12. ممر الدنيا والمين الوالمنظة إنفاذي م يُناجُ في مِن ما إلوال ثناة للألم ماخان محروثنا ومنى مج عبوس الارتكام الكيم تاوكن والنفات م وكر المرشارسي من ملطّ ان محمر وشاوم في المعروب مراهم شادن في 17 إماز وارمن من سنسنان احمر شاو إشاده ولمالتأين مليدان محمر وثنا فيرفي أنتروت مني من تمرونا بمني كومنوس اورغا، ان بنبر كو احمام. إموال شأوان بيام والمعروت بمنافيين مامل شأين ٢٢٢ أيوسن مادل ثناد

دا تعات FINNS سلطان قطب الدين كي سجاري المج ستفايي حسن كاعتوكي مري وكهاكيا -21101 محرِّتُعَلَّى فِي وَفَاتْ إِنَّ اور عَلَا والدين صلى يسر I۲ المرف سے الكل مطنتن بوكيا -// عصايع الاوالدين ككركس ودانه بوكرد ولت أبادينيا 12 المصلاء الالالدين سن في وفات بإلى -0 609 ۲. اعلاسايع الكرمبال دومعلاالدين في وفات إلى سربوع ره يهو سلطان مخرخا وکوسو دار وں کے بیاں سے معلوم ہواکہ اگدلیہ حاکم دیلم ٹیٹن نے ان سے 71 زر وستی کھوڑے جیس کئے۔ المالا المرابع المائلة في المرابع المائلة المرابع المرابع المائلة المرابع المر 44 اکی دعوت دخی۔ علاعمه الملتسايع الخلفاه فيغيركم فرادكتل كرن كالمحالي-٧. المناسم الشاسليم المرشاه بمنى في وفات إلى -٩ ٤٠٠ ١٥ شبسارع محا يرشا بهبني تفتول بوا -44 44 سنش عده المسلمة واؤوخا كهني مين حالت تازيس فتل كياكيا. الموعمة الموالية محمد دشاة بن في تب محرقه كے وار منديم 44 ونياسے کو ج کیا۔ B-699 المستدء الغلجين فيغيات الدين كونا بيناكر كمادشاه کے براور فر نمس الدین کو تخت استین کیا

|            | المان المان | 1 *.                                                                                                           |           |           |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| للحت ا     | صفحركتاب    | واتمات                                                                                                         | مستطيون   | سنبجرى    |
|            | ۳۸          | فیروزخاں بادہ لحدار دل کے سامندر باہیں آیا                                                                     | شقساري    | مننده     |
|            |             | ادر مرایرد و شاری کے اندر دافل مرداء                                                                           |           | .,        |
|            | 91          | ديورائ والى بيجا نگريئتين بتزار موارول                                                                         |           | 12 A.1.   |
|            | 11          | وغيره ك جمرا ومنكت بني يرحله كميا -                                                                            |           | 4         |
|            |             | فروزشا وزستكدى كوشالى كے لئے براررواندموا-                                                                     |           |           |
|            | 9.4         | فيروزشا وكومعلوم بواا بيزميور سينجدومتان                                                                       | البهارء   | 8-2-N     |
|            | "           | فتع كيا -                                                                                                      |           | ~         |
|            | 1-1         | فیروزشا و بڑے دبدبه در بیحدشان وٹنوکست<br>پر در                                                                |           | معنشده    |
|            | li .        | کے ساتھ گلبرگدسے روانہ بروا۔                                                                                   |           | "         |
|            | 1-9         | فروزشاه نے بالا کھا ط دولست آیا دہیں                                                                           |           | منشده     |
|            | 11          | رصدگاه قائم کی ۔                                                                                               |           | 012.      |
|            | 1-9         | نیروز شا وشکار کے بہانہ سے گونڈواڑہ گیا۔<br>نیروز شا و نے ایٹ میش مین فرزنگری خال                              | )         | 1         |
|            | 11.         | یردوسا و سے بیتے یا سیبر کر رسد کا کا<br>کوا بنا دل عهد مقرر کیا ۔                                             |           | 1,        |
| سندے پیجری | 111         | فروز شاہ نے رام تلنگا نہ کے پاس قاصدروانہ                                                                      |           | i         |
| <i>y</i> , | ,,          | يراد المارية ا | "         | ~         |
|            | IIA         | فيروزشاه سنيرو فاست إلى وراح يفاه إوشاهرا                                                                      | 42144     | عرب م     |
| معميرى     | 174         | احرشاه ك دركل كرا بريزنوج سني كا -                                                                             | معتقب لدع | مشتريبه ا |
| BAYE       | 174         | احد شاوية تلعدا يدور ليتكرشي كي -                                                                              | FINTA     | منتلث يتا |
| شيده       | 114         | نرسك فامادك لشاكسه                                                                                             | •         | pin Char  |
| U          | li.         | احدشاه کی خدمت میں روانہ کی ۔                                                                                  |           | "         |
|            | 174         | احدشاه سنے مکب انجارس بقری کوکوکس کی                                                                           |           | B CHI     |
|            | Ä           | فيهم پدروانه كيا -                                                                                             | V         | "         |
|            | L           |                                                                                                                |           | J         |

|         |                                         | ار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 7 |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| ب المحت | مسفح كمرّا م                            | واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مسينين ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECTION SET                             |   |
| بر لانه | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | ه دریاکوعبور کرکے الطبیعی وانل مجوا۔ او سنے د قارت یا تی ۔ انال عالم ورنگل فورت بجواز ور توام المحتفی المرکنی امراء ترک اور فران المیرول کے المیرول کے المیرول کے المی افراء یا دشتا ہ کے قبل کرسٹے کے المیک اور المیل جوے ۔ ادل شاہ نظام الملک بجری اور المیل المیک بجری اور المیل جوے ۔ ادل شاہ نظام الملک بجری اور المیل میرسا میرول نے ابنی خود مختاری المیل میں المیل میں المیل میں المیل میں المیل اور المیل میں المیل المیل میں ال | مرابع المرابع | الم |   |

|       | <del>,</del> |                                                       |        |             |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------|--------|-------------|
| مىمىت | منفوكتاب     | واتعات                                                | سنديوي | سيوي        |
|       | rr.          | ترى اميرول في إنهم اخلاص و وفا دارى                   |        | عربه و      |
|       | 11           | كے عہدوية إن كئے -                                    |        |             |
|       |              | محمد وشاه نے یوسف فادل کی کمس دخمہ                    |        | عربه الم    |
|       |              | کاپسے فرزند شاہزاد داحمہ مضبت کی۔<br>رین در           |        |             |
| •     |              | يوسف عادل في وستوردينا ربِر شكر شي ك-                 |        |             |
|       |              | قاسم بريد نوت موداا وراس كافرزنداميريا                |        | منافيء      |
|       | u            | بیت اب سے زیاد دمہات کطنت میں<br>د                    |        | "           |
|       | ,            | رخيل ميوا -                                           |        |             |
|       | אשץ          | يوسف عاول فے دفات إلى اوراميربيد                      |        | الماري مداد |
| -     | "            | نے بیمابور پر حلد کیا ۔                               |        |             |
|       | מזשע         | قطب الملك في خود مختاري كاعلان كرك                    |        | مثلثهم      |
|       | <i>N</i>     | بادشاه كانا منطبه سي تكال دبا-                        |        | •           |
|       |              | ا میربرید نے مخبی اعلان خو دمختاری کارادہ             |        | 3           |
|       | rr 2         | فدا دندفال مبشى كم فرزند في شابي                      |        | عربو الم    |
|       | "            | مقبوشات بروإ واكيا-                                   |        | 7           |
|       | 276          | محمود شا مہنی سے وفات بائی ۔                          | •      |             |
|       | 772          | احدشا وثاني نے د فات إِنَّ -                          |        | 4           |
|       | ואין         | بابربادشاه ف دلمی فتی کی اورا حد شاویمنی              | 5      | مرسوق       |
|       | ,            | في بنى البين قامد فاتح بهندوستان كى ندست              |        | *           |
|       | •            | میں روا نہ <u>کوئ</u> ے ۔<br>مار را نہ کر اور اور کار |        |             |
|       | - 147        | كليم التدبني برر مست فراري موكرت إلورواي              |        |             |
|       | 747          | سلطان مرادت وفات بان وراسس كا                         |        | # 19 8 W    |
|       | ע            | فرزند مسلطان مخدِّ قربان روا بهوا -                   | -      | -           |
|       |              | -                                                     |        | <u> </u>    |

-ا*یغ فرسست* وسلاطین بہینہ کے نام سے سمبور ہیں۔ واضح مرو المخلف مورفول في ملطان علادالدين كالكوني عن كالسي كالتواني الماليات المعالق مختلف قول لكيه بيرسي ال تنام روايتول كالكه نباليجا سجمة الموس ا ورزاح كي خار فرسائي مر وركرم الت ومخفر كرتابول ا ورجو قول سب مع زياده شهور ساسى كواس كتاب ں مکھ کرقصہ کوتام کرتاہ ہول بعض موروں نے کھھاہے کہ دارالخلافت دہلی میں حسن نام الكشخص گانگون بن أنتجر كا نوكرتها. ينتج مخاتفات كي يام ولي مدى بي شامزاده كالرامغرز ا ورمقرب مصاحب تصاحب معاصب معالم مل ابنی زیدگی نبر کرتا تھا معاش ک تنگی سے محد پرلیٹنان موکر ایک دن گا نگوئے ہمنی سے اکسٹے سی الیسے بیشہ یا کا مُس لگاڈیے کی تولمت ى جاسى كفالت كرسك اورس سے اس غريب كا افلاس كيد دور مو يكا تكون ايك جارى بل کی اور دومز دورس سے ساتھ کئے اور نوابی دہل میں ایک غیرمزر وعہ زمین اسے عطاکی تاك كھنى بارى كرسے اس كى آرنى سے سن ابنى اوقات بىر كركے جس فى براشان اور ا ورشد پر صرورت کے عالم میں گا نگو سے حکم کی قبیل کی اور تھیتی کا کام شروع کردیا میزورد فے زمین گوطر نا شروع کی ۔ ایک دن زین میں الجھیش گیا۔ مزدوروں الحصن کواس اقد ك خرك يس في زئين كمدوائ اوروسادم مواكه إلى لوك ايك رنجري المكوني ب ص نے خوب غور کیا اور دیکھا کہ زمنچرا یک برتن سے گلے ہیں بنتی ہوئی ہےاور برتن علاق انٹرونو اورسونے سے کا وں سے لبالب بھرا ہواہے۔اس ہوشیارکسان نے خیانت کوایے گردی سکے عک نددیا اوراش برتن کوچا در میں با محکررات سے وقت کا گوسے مکان برے آیا اوراکسے مارى واقعه كاطلاع دى أيما تكوفيض كي ايا مدارى اوراس كى ديانت كى بيرتونف كى اوراس في عبي كويجيب اجراشا بزاده مي تفلق سے بيان كيا مي تفلق كومي من كى عالىتى اورايا مراري برجيرت مولُ اورشام رأه فيصن كواسيني سائن بلايا يح تفلق كوسس كي وصنع اورتطع بجدر بيندة ألى اورشا بزاره في سارا ماجرا اينه ما يسلطان غياث الدين تفلق مے کان مک بہونیایا۔ بادشاہ کے حن بریشا ہانہ نوازش فرائی اوراکے یک صدی امیروں سے گروہ میں واقل کر دیا۔ ایک دن گا گورنجن نے حسن سے کہا کہ مجھے تیری قسمت مے ذائجے ہے ایسامعلوم ہونا ہے کہ تو طراا قبال مندم وگا اور ضداکی مرد اور اس کی مہر بان سے مارکسی ملندرتبہ بربہونے جائے گا۔ مجہ سے اس بات کاعبدا وراس امر کی شرط

طديسوم والبح فرسشته حن گا گونے حفرت شیخ کی پرنشارت سنی اور دکن کی حکومت کاسودانش سے سرس سایا عرصةك وقت اورموقع كانتظار كمرتار بإا ورهر وقت اسى سويخ ميں رہتا كەس طرح رزمین دکن کواینا وطن بناکررفتر رفته ول کی تمنا پوری کرے۔اسی ار رومیں تھا کہ سلطان مورتغلق البيغ عب حكومت ميں دكن كياا ورا پنے استارتغلق خال كو رولت آبا د كا حاكم مقرر كيا يخرتعنق نيفام حكم دياكه اميرون اوزمنصب دارون مي سس كاحي جالي في تعلق كيرما د کن میں قیام کریے جوان کی مراد برائی اوراش نے بعض ک*ے صدی ایبرو*ل سے *ساتھ جو* س سے ساتھ دکن ہیں سکے دوست اور آشنا تھے تفلق خاں سے ساتھ دکن ہیں سکونت اختیا كحسن كو قرير كونى اوررائ إغ مے كي حصے جاكيريس لماسى اثنابي جبياك تغلقي عديب بيان موجيًا عراتنات في طراب سي يك صدى ايرون كا نتنه فروكر في كا في ان منصب دارول برشكرشى كى إن ماغى اميروك مين سكسى كديا يا است تو الوارك گھا شا آلاا وریا تی اندہ امیرول کا پھیا کرے انھیں اطراف وجوانب ہیں آوارہ طین کر دیا ۔ اِن فراری ایبروں میں اکثر دکن میں بنا*اگزیں ہوئے ''*قتلق خا*ل نے شاہی فر*ان ياكراً بينيها بنُ عالم اللَّاك كو دولت أبادكاً عالم بناياً ا ورخو د با دشا ه ك خدمت نين الي موا - دسمی امیرول نے عالم اللک کی تھے میروا نہ کی اور باغی امیر*وں کو بیٹا ہ* دسینے میں حِاكم وقت كا التيس كيه خوف نبهواا وربالاً السفائي مجرمون كواية دامن مي حياف كُلُّه مَرَّتْنَاتَ كوان واقعات كى اطلاع موى \_ يا دشاه في ارا ده كياكه دكن كي يت صدى امیرون سے ایاب بڑے گروہ کواسیٹے یاس طلب کرسے اگن کی حکمہ دوسرسیام ختر امیس دولت آبادروا مذكرك واس مقصد كويوراكر في كالصلاح احدالا عين وقر لياش بياكسي آور للنظى كوما لمراكلك سے ياس دولت آيا دروانہ كيا اور آيك تاكيدي فرمان اس صنواب كاكھ كه فران سنے دیکھتے ہی تام دکن سے یک صدی امیر گرات روا نہ ہو جا ئیں اس لئے کہ و ہاں ایک بڑے الشکر سے فراہم کرنے کی صرورت درمشیں ہے ۔عالم الماک نے شاہی فران کی تعیل کی اور تواچیو کوان امیرون سے حاصر کرسنے سے سلے گیر کہ ۔ رائی ویغرہ تخلف متعالات ريجفيجا - ان اميرون نے اپنی عادت سے مُوافق یائج جھے مہينے مفرکی تیاری مي صرف كرديني واس تاخر سے بعد جار ہزار سلح اور مرتب سوار وں سے ساتھ دولت آباً ہے۔ اور عالم اللک سے اچا زُت ہے کر احرااجین سے ہمراہ طِّرات روایہ ہوئے۔

جلاموم

الحدلاجين في اين الماقيت الريشي سے إن اميرون سے لا عال اميديں بالرهيں اور - لاچین کی *آرزونی پوری نه ونمی تواش نے یا وہ گوئی شز*وع کی اورغائبا نی*کنا شور* کیاکداس گروہ سے دوایسے تصور مرز دموئے ہیں جی سرامل سے مواا ور کھی ہیں سے ا ول يركه الحنول في طرّات سے باغی اميروں كو بناه وى دوسرے بادشاه كا فران يان یرسی اینی روانگی میں آئی تاخیرا ورکا ہی کی کیا۔ صدی ابیروں نے لاجین کی ول ملاہیے والي آ وازيس لي اور ما كب كنج سے در ديك بهو تيكر حود كن كى سرحد سب اعفول نے ا بس مشوره کا حلسه مقرر کمیا برمارے امیراس مکس میں نثر کیب ہوئے اور بالاتفاق مجم نے کہا کہ سالمان میں شا تعلق ہے گنا ہوں کو تو الایسٹ میں گرا آ اے ہم او گول۔ ئے ہیں میکنیلی ہے کئیں وتت ہم اس سے سا اسنے جا میلئے آونیر اس سے کہ وہ گنادگاراور بے گنادیں تمیز کرے ہم سب سے مل کا حکم دیدے گا۔ لنے ہی بہرہے کہ دکن سے اہر تَدُم نہ رکھیل اور خود ہی اینے اچھ یا وُں إند حكرابية كوكرى كلاح تصاب محبيره فدكري اور ناحق ابني جانين فأضاف كرس اس شودہ سے دیں تام کا سندی امیرم رصہ سے کویے کرسے اسنے اپنے مقسام کو والیں ہونے گئے۔ احداد بین نے إن امیروں کو حتی سے روکا ان مفسد نے لامین کو ترتیع کیاا ورسب ل کروولت آ بادیموسٹے۔ دکن کی فلقت خورہی می تنات کی سناک ورخننب کی وجہ سے زیر گی سے بیزار ہورہی تقی ان ایرو و شختے ہی مینس رعایا تو فوراً ان سے آئی اور مینوں نے اسنے مقرلوگ اِن سے ن بحکیران سے اتفاق اور ہمدروی کا اظہار کیا ۔غرنسکر صنحاک اور کا وہ آہنگر کا قصہ سرزمین دَمَن مین بنوی منو دار مواا ورا باب ایستخطیراکشان فتنه کی انتدا و دار مواا نهارك انساني طاقت سينقريباً إبر وكياء الكاك تركمان الملقب برسب متزج لطان مخارتنلق كادا إدا وربرارا ورخأندس كاسيدسالار تعاإس زأيزم بمقيمه تعاية واللك في تبحه لياكه فيا زلس اور برار سيمتخنب اور مترين فيرشاي باخیوں <sup>ا</sup>کے ساتھ کے دل؛ وریک زیاں ہوکر بنو دعا دالملک کی حان شے رئٹمن اور اس کی حکومت ہے تنالف بن گئے ہیں سرتیزنے اب الجیور ہیں ٹہر نامناسب بیجھا اورفنكار كيبها نهسة الشية متحداميرون سحه أياب عجبوسة مست كروه ويمها تقالج يرية

ويني زمشة ولرموم روايذ موا ا درتسام رُست تُنكا يمينا مواسلفان إدر ندر باري بيوني المجيوراولاسكم نوات کے امیرع والمک سے فرار و نے سے آگا ہ ہوئے ا وریدا میرعا والماک سے تام ن ا درامیاب پرة النس بویت اور دواست آ ا در و تی کر بای مضیر ارون سے جالے ہ و را خیرے؛ اَل خود معی گانے جندار دولت آ اِ دیے رہنے والوں نے معی شاہی خائنوں کی روزا فروں توت اور لحاقت پرغور کرے ایک گروہ کٹرنے قلعہ کی جاعت ؛ ته دیا و رانفیس ک دوستی کواپنی سلانتی جان کا ذرایعه بچنکر باغیوں سے بہی خواہ بن كيئه ابل قلعه في ما لمراكك وكرفتار كرية قلعه مع خزاندد أنه شابي مخالعون محميرد کرو! یزنشکه تین مسنے میں سرزمین دکن کی سی ملکت جوخون بگیرنی کروامل کی کمی تھی ا وشا و س اِ تند سے اسطرح محل من كرسارے ملك ميں كيت عفر معي مخالفان كا دانبوا اورالاً عت كذار إنى زر إ - إن كيب صدى اميرول في است برس كام كى جرأتُ کرنے سے بعد آئیں میں مشور وکیاا ور آیک نے دوسرے سے کہاکہ ایسے کام بخرکسی ر دارا در ما کم سے درست ہنیں ہوتے عقل کا تقامنا ہی ہے کہ ہم تھی اسپنے میں سبے ی کو با دشان کے لئے منتخب کریں تاکہ انتظام میں سہولت اور حکورت میں روت پیدا ہو ۔غرضکہ بڑی گفتگوا ورطویل سجٹ سے مدیکھران کا قرعہ انتخیل فتح خاں افغان سے سے ام برا اسمیل فتح دو مراری منب ارا در می تنکش کا نامی ایر تعااسمیل فتح کالرا عِمانٌ مَا مُنْ كُلِ انْنَاكَ تَنْلَقَ امِيرُون مِن سِيرِ بِمَتَازِ مِنَا اوراسِ زارْ مِنَ أَيَكُ مِرَّالِ لُسُكر معدساتة الوه ك حفاظت كرر إلتها المعيل فتح كو إدشاه بناني مي ايك تكمت يرمبي متى ۔صرورت سے وقت کاسگل اینے عمائی کی مردکر لگا یخ فشکہ ان امیروں نے المعیا فتح لومجها بحماكر دكن كا إدشاه نبا إا ورامي امرالدين شاه كے خطاب سيستهوركرك یشا ہی آئں سے مریرمایڈئن کیاا ورجوخطائے کہ افغانوں میں راہنج ہیں وہ آپیریں یر کرتے ہرا مرنے کأے دکن کا کوئی نہ کوئی صدایتی جاگیریں لے لیا اورسارے بایم اس طرح قبننه کرمے بشکر بمع کرنے میں شنول ہوئے اور یک دل دک زان ہو کر بخی بنگت کی نمالنت پر آیا د دموئے ۔اس نقیسے میں حسن کی گوکو ظفر خال کا خطاب الله ورم کری رائے باغ میرویل کئیرا ورگفر کہ سے براگنے اس کی جاگریں دیے سکتے س گا نگونے بہرون رائے مائم حسار گلبر کر کو جو ٹیڈ تغلق کے معتبر آمیروں میں تعاقبالیا

فلامنو

ا دراس واح میں اپنی حکومت مستقل کرلی ۔ نورالدین نام ایک شخس خان جہاں سے تخطاب سے مرفرازگ گیااور کاکے مبترین حصے اش کی جاگیر میں معی دیئے گئے چرتنگی نے کرات میں بیرمارے واقعات سنے اور ملید سے علید دولت آبادروانہ ہوا۔ عادالملک اور مکا گل افغان میں الوہ کا نشکرنے کر باوشاہ سے جاملے : اطلاق بھی تیسس ہزارافغان منعل <sub>س</sub>راجیوت اور دکنی میاہیو*ل کا ایک بشکر ہما*ہ لے کر دولت آباد سے فلعد سے اُبر کواس میرات میں ملطان الدین فلی نے دام دیوسے اور سے سر کر آرائ کی ۔ عن وہی امرالدین نے می اپنے پر سے جائے اور بادتیا ہ سے الائل تروی کی نامرالدین نے بادشا ہ سے میمنہ اور ره كورِيشان كرديا اور قريب تعاكه مي تناق عاكم المتمنول كي إيّا مي گرفتار موجائ كريفران فمت كا و بَال دكينوں يحدر برنازل مواا ور مالك يحد سات حبال آز مائي كرنا النيس دائس نداياً. اتفاق سے إیت برورالدین خان جہاں سے ایسالگا کہ نورالدین گھوڑے سے شیح آرا فاسم سے جی بزار کو کی سوار کمبار کی میدان مناک سے بنا کے ۔اس سے سات اصرالد من مے علم بردار برالیا نون فاری مواکر جھنٹرااس سے اعتوں سے کر بڑا ساتھیوں نے بالمروكبندند ذكيحا توسيحه كما امرالدين سيريا ون ميدان حبّك سے اكفر كئے ميا ہموں <u>نے میں اپنے خیال سے مطابق اپنے</u> یا دشاہ کا ساتھ دیا اور میدان سے مند موٹر نے لگیے چ که شام بروی متی جنگاه سے قریب تمام سیامی عمع بوسے اور مجروح فوجیوں کی مرہم می ارنے کے می تناق نے می فاص میدان حباک میں خیے نفسب کرائے اور تمام رات ہوٹیائی اوربیداری سی بسری میج سے قریب اصرالدین شاجس گانگوا ور دوسرے امیرول نے مشوره كاحلسه منعقدكيا ورباهم يبط كيأكداب معركه آران كزاهر كزمناسب ثبين نریہ ہے کہ اسرالدین شاہ جینقدر فوج کی صرورت سمجھے اپنے ساتھ کے کرحساردولتا آ ام کرے اور حسن گانگوالخاطب بطفر خاں بارہ ہزار سیامیوں کے ہماہ گلیرگہ ئے قلد میں میم رد کراین ذر داری برحس طرف با دشاہ کا نشکر متوجہ ہوائی سے دفع کرنے ى كوشش رائے . إنى انده ايرائي اين ماكيرون بروايس ماكراني بركنون كى حفاظت کریں مزورت کے وقت ایک دوسے کو مردسے میں کو ای نمریں اس قرار داد سے موانق آ دحی دات گزرنے بردکی ایر کوج کرسے اسینے اسنے صوبوں موروانه وكر يحر تنات في مح كوميان وشمن سے انكل خالى يا يا۔ إ دشا مسنے

يانخ فرسشته جلرسوم كيا دوسرى ملرف عاداللك ئەنىمى جىشجاعت دربہا درى ميں صربالشل تھا اپنى فوج رتب كى اور يمنه اورميسره درست كريح صن مح مقابله بي آيا ـ اران كا يأزار فوب كرم مواا در صح سے ظرمے وقت کے طرفین سے بہا در برا برکام اُتے رہے اورکشتوں سے خون کی مروں سے میدان خیک کی زمین لالہ زار ہوگئی ریوک فنداک مشیت میں تقی کردکن میں حسن كالمكوى فكمران كالوكريسيء عادا كملك تركمان اس معركه مي قتل مواا دراس كالشكر نتکست کھاکرادھرادھر براگندہ ہوگیا۔ بیضے سیاہی تواخرا یاد برربھا گےاور بیفوں نے قندهار سے قلعہ میں بنا ہ لی اور اکثروں نے بڑی شکل اور خرابی سے ایٹے کوشہر مند و کہ پہونیا ا ُلُورْ خان نے کک سیف الدین غوری کو تو دونوں قلموں سے محاصر ہ سے سلے چیوٹراا ورخو ڈ**ڑ**ے جاد وشم سے ساعة طبل وعلم تقاردا ورد گرسا ان سلسنت وعاد اللك تركمان سے التقاما تعاجماه کے كرنيك ساعت ميں امرالدين شاه كى الماد كے لئے دوليت أبا درواد موقعاتی ایرج ا دشاد کے حکمے دولت آیا دیے ماصرہ میں مصردت تنے عاد الماک ترکمان سے مارے جانے اور المینے تشکر سے نغاق اور *من گانگو سے میو نیخے سے* ایسے خوف ز دہ ہوئے ار محاصره سے وست بردارم و کرا مخول نے دہل اور جرات کی را ہ لی۔ نامرالدین سٹاہ دولت اً با د سے نظام پور آب جو دولت آ با دسے چند کوس سے فاصلہ بر کے حسن گاگھ مے استعبال سے منے آیا دونوں امیروں نے نظام بور میں چودہ روز قیام کیا۔ نام الدین شأ في ديجهاكم من كأكوكا استقلال كمال كوبهوس كيا له اوراس كي غلمت كالسك ولول يرميه یکاے اور تمام لوگ اس کے آگے سڑھ کا نے سے سے تیار ہیں۔ اس نے خور مبتت ک اور تام امیرول کو ایک حکیمت کیا اوران سے کماکہ میں حکمان سے لایت ہیں ہوں برهايي ويدس أرام ليف اوركوست عافيت مي بيتحف كى تنا محص السي سي كلانت کی می مجھے پرواہنیں ہے۔ اس نے تم لوگوں سے اصرار سے بیلے یعظم الشان فرمت قبول كربى تنى لكين اب تحصيمعا ف ركلنوا وراس كام تے ليحكنى دور اے كونتخف كرو ایردن فیجواب دیا کھی شخص کوتم کھواسی کومنتخب کرسلے اینا مادشا ہسلیر کرلس ناولادین نَے کہاکٹ کا تھوالمخاطب بنطفر فال اپنے زمانہ کا بے نظیر بہا در سے اور بزرگ اور مزانت سے آناراس کی بیٹیان پرروشن ہی میرے نزدیک وہی آج و تخت سے لایق ہے اُس دائے کو مسجوں نے لیٹ دکیا صدرالشریف تعرقندی ا ورمیر محرمنجم بھٹتی جوکن کے

-اينج فرسشته

حلد

رستى اورتقريباً انجسوسياس فرا نرواآب كى اولا دسے تخت سلطنت برحلوس كرية بادشاه طلالدين صن اس تقرير مصطيئن مواا ورصدر الشريف سمرقندي كونيصب مرركياا ورمير مظر بششي كوقاصى نشكر بنايا بولف أكمقتا بكروب اكسو فقربرس كيدال بنى كى حكومت ختم موئى اور فرا نروا وُل كى تدادىمى بسي ك نه بېرونځي توان فاصلول کې سچا ئی اورعلم بخوم میں ان کی مهارت صاحب الضاف لوگوں اجهى قرح ظاہر موڭئى يغرمن كەسلطان علاً الداين كارسلطنت بيمشغول موا اور اپنے نام انتظامات می احی طرح کامیاب ر ما مماکت کا دائره روز بروز برط متالیایهان مک ۔ د<mark>ر</mark> ہائے یو نہ سے تلئہ اودنی سے نواح تاب اور پٹدرجیوں اور وایل سے شہراحرآباد بيررتك علادالدين صن كاقيضه موكيا \_مورفين لكفته بي كه علاالدين حسن في تخت سُلطنت يرميط ميلا حكم جوجاري كياوه يه تفاكه يانخ من سونا اوردس من جاندي شيخ براللين دولت أبادي كن معرقت حضرت سلطان نظام الدمين اولياكي روخ كوثواب رساني كي غ صن سے فیتروں اورُسکینوں کونقسیم کی جائے یسلطان علاً الدین جسن نے اعمان حافا وأميرا لامرا يناكر سيدسالا رمقرركيا اوراناصرالدين شاة كاخطاب منسوخ كيا يكك سينالين غورى كوجونيك ميرت عقلمن سيخن سنج مردم شناس اور قدر دان تحاا ورحبس كي مابقة ف مِتوں سے حتوق نعمی علاء الدین حسن کسے ذمہ تھے وکیل سلطنت کرہے اُس کی بیٹی شادیکم کی نسبت اینے بڑے بیٹے محاسے ساتھ مقرر کی اسی طرح اینے اس توکر کو جوعلاء الدين كى رفاقت مين مرريخ ا ورصيبت مين اس كاشريب حال راحف سے خطاب سے سرفراز کرسے کاب سے عدہ حصے جاگیر ہیں وسینے قلعہ دولت آباد بيرام خان از ندرانی سے مير د کرسے شا | نه حلوس اور بڑے جا ہ وحتم مسلے ساتھ لدُ كُلِّرًا كَىٰ طِ فَ روانه ہوا۔ با وجو دیا ن كى كم يا بى سے اورصفائ سے نہ ہونے بر سحی اس ملگہ لے میارک بھے کر گلرگہ کو یائے تحت مقر کرسے حسن آیا دیے ام سے اُسے وم کیا۔علادالدین نے اینے ساتی محسن کی شرط کوئٹی یوراکیا اور اپنے خزاند کا وفر فالكوالغ بمنى كوجوحال مي مين محر تفلق كى لؤكرى تيمور كردكن آياتها مير وكرديا اوراس كم نام کو اینے نام سے ساتھ طغرے اور شاہی فر انوں میں درج کیا کر بین نبرہ مضرت سجانی علادالدين حسن كالمكوسة بمنى يشهور سے كماس سے يہلے بريمن شالان اسلام كى

تاريخ فرسشته جلدسوم 11 المازمية اورعهده دارى بنيب كرتے تھے كلك كاؤں اور شہرك كوشتمافيت برختاف عادم ك تحسل ضوصاً علم نجوم ك تحيل من شغول ره كروكل شيك ساقة زير كى سركرت تھے۔اگراتفاق سے اک مل کوئی طبابت یجوم۔ وعظ قصہ خوان کی وجہ سے امیروں ی محبس میں جا ایسی تھا تو صرف انعام واکرام سے قبول کرنے کو کافی سمجے کر نوکری كاجداین گردن بین میس دلاتا تصایر بیمنون کا فرقه ادنیا دار ادن کی نوکری کو عام طور براور سالانون کی الازرت کوخاص طور رہنگیوں سے زائل ہونے اور ایدی بیختی میں گرفتار ہونے کا باعث سجفتے تھے۔ برہمنوں ہیں سب سے پہلے سرشخض نے سلمان بادشا ہوں کی ملازمت اختيار کی وه گا نگوينگرت تھا جنانچہ آپ تک چوملانشائہ ہے سارے ہندوستا عالک سے خلاف سرزین دکن ہیں یہ دستورے کہ شامان اسلام کا دفر برہمنوں ہی سے بردر متاہے سلطان علاء الدین شن نے اپنی میں تدبیرا ورصاف رائے اور مینرزنی مع تقور به رازي دك كاتام وه صدح تاتفات ما اخرى زازين تفلق ايروك محقيمنية ميستها فتح كمرليا اورتنام تغلق اميرول كوجن بيمثل ائغان اور راجيوت سب داخل تنصاور وبيدراور قندهار نئے قلعوں ئيں سكونت يزير تنصم ہر بان اور ملائمت س ابنا يطبع اور فرابز داريناكر دونؤ س حصارون يريحي ابنا قبعنه كرلي كولاس كوسحي م اسك مضا فات كراج وزكل سع تبعند سع خال كرراج سع سائة مير بان اور ماردي كا طرنقه لمحوظ ركها يكمركه كي سجدا ورقلعه كي حتباه اورويران بوكيا تتعابنا وال كردونون عَارُتُول كُوتِهُورُ مِن كُن زاندي يوراكر ديا بِلَكْ يُدِيمِ مِيْ تَعْلَق فَي وَفَات يا في اور اس واقعہ سے علاء الدین سن ہر طرف سے با تکل طبین ہوگی اور اپنی بقلہ مے سلطنت کا اورزياده اميدوار ہواا ورسلطنت كى بنيا دكويہلے سے زيا دہ شکر اور صنبوط كرنے لگا۔ بسے پہلے الک سیف الدین عوری کی بیٹی سے اپنے بڑے اپنے شاہزادہ محرکا عقد کیاا ورنشاً ہا نہ آئین و قوانین کے ساتھ عروس کو نوشاً ہ کے سپروکیا موزشین کلفتے ہیں کی شادی سے زمانہ میں ایک دن شاہزادہ کی والدہ ملکہ جہان نے محت کی سأنس بعرى اوركماكه اس وتت توميرے ينظي كى خاله كوپهاں ضرور موجود ہونا مقب تأكهاس حثن اورمجنس عشرت كود بجه كروة بهي نوش مو علاء الدين ني يوجيها كرشا نراده كى خالداس زا ندين كهال سے مكتبهال نے جواب دياكه ملتان ميں فيم ہے إدشاه نے

-ایخ فرشته ای سرست

11

کھی نہ کہاا دراس محلس سے اٹھ کریا ہرگیا۔علادالدین نے ملکہ جہاں کی بن کو ملتان سے لیا أدئ سيح اوراس كارروا في مين أتني احتياط برتي كه كوفي واقف اورا كاه ندم وسك علاءالدين سن في من المستقطمول كوظم ديا كم علس كوا ورطول دي ا ورحين قاعم ركف ے الع جس قدرروبیری خرورت مووہ مرمینے مرکاری خزانہ سے مک سیف الدلین غورى كے مكان يربيونيا يا جائے جشن كے شروع مونے سے چھ مسينے كے بعد ادتابى یا دے شاہزادہ کی خالہ کو ڈول میں سمناکر ملتان سے گلم کہ نے آئے سلطان علاوالدین بخرس بيدخوش مواا وراس بهانه اوراس شهرت سيسائة كديه ڈول مك سيف لائن ی بہن کی ہے سواری کو ملک جہاں شے یاس بھیجد یا۔ ملک نے جیسے ہی اپنی بن کو دیکھا حیران اورسٹشندررممیں اورجیب اسے سارے واقعہ کی اطلاع ہونی تو مکٹہ جہان نے بادشاه کی مهر بان کابهت شکریه اداکیا به بادشاه علادالدین حسن نے نئی نئی خلیل مُعیش *ع* ك منعقد كير أور كلاكن بن كے لئے نے حتن بر إكر سے اس سے سانے شاہزاد ه كا خليد كفاح یر طور اکر دلسن کو نوشاہ کے میرد کیا راس بزم عشرت میں علاء الدین حسن نے یا وجود ایسکے كداش ك حكومت كومبت بخفورًا زبانه أندرا مختادس بزار زريفت ميخل اوراطلم سرى تباتين اورايك بزارگه دريع ي ا ورع اتى اور دوميوگم وخنج او دميتى جوابرات ــــــــ رصع تلواری ایبرون منسب دارول او کرول می تقسیم کین بیشین ایک سال کال يأراا وراس سأرب زمانه مي يه دستورر ما كه شهرمي لخينه مقالت ميختيفي كضب ملكمي تغنیں اور شحائیاں اور شیری کی گولیاں جوعام طور پر مہند وستان میں بنائی جاتی ہیں إن جنيقول پر رکھ کرا ہل شہر کیر برسان جاتی تھیں۔ پیشن ایک یوم طوس نین چوہیں ربيح الافركوشردع مواا وردومرى ربيع الآخرك جومبيوس كوختم مواليحتم شش تحيروز تهام اميرون ا در اركان دولت نے تشوشم کے شخفی اور ہدشے اور جوا ہرات اور تیمتی ل ورمیشیارنند دخبن شکش سے طور پر اکشاہ سے ملاحظہ میں بیش کٹے اور اسپنے س عقیدت کی وجہ سے شاہی عنایتوں سے سر فراز ہوئے۔ کاکسیف الدین غور*ی* ر چنکے خاندان شاہی ہے قرابت ہوگئ اس سے اس کارتبہ سے سے بہت زیادہ لمندموا ا در جوتقرب مک غوری کو بارگا دخسروی میں حاصل ہوا اس کے مفل کسی دوسرے اميركوميسريذ مبوابه نؤروز كميحه دن تمام عالم اور فاكتنل قامني اورمفتى اوراركان دولت شامي

درباریں جمع ہوئے صدرالشرایف سمر قندی اور سیدا حریز آنڈی فتی نے بادشا و سے حکم سے موافق لكسيف الدين كالم تقرير كرامليل فتح سيطند حكر مرميها ياسليل فتح كا تقراب بارگاہ بہنی میں وہ تھا کہ عیدین اور دوسرے نہیں درباروں سے دن اسمیل فتح جب درباري أتالو بادشاه سروقداس كي نظيم دنيا تهاا ورجيد قدم ايني حكِّه سے برمفراس كا استقيال كرتاا وراش سے بعد دیوان خانہ پ جاکر تخت سلطنت پر مٹھنتاا ور لوگوں کو ما صرى كى اجازت دينا تقار الميل فتح كوس في يجه د لؤل حكم أن ي كات السيف الدين غوری کایرتقدم معلاند معلوم ہواا ورایک روز شاہی تخت کے قربیب جا کراس بات کی شکایت ک اور شکوہ سے واقت اس کی آبھھو آب سے آسنو چاری ہو سے ۔علاءالڈ مرج سن نے آملیل فتح سے کماکہ تم صرف ایرالامرا اور سیرسالار ہوا ور ملک غوری نائب السلطنت اور کیل طلب ہے باوجود اس کے کہتم سنے اِن دولؤل عبدول کا فرق مراتب اور دولؤل عبدہ دارو ك قدر ونزلت كوبا دشابي على وسول بي اين أنحه سے ديكھا ہے بھر بھى تھا داس كى فكايت كرنا كوئي من بنيس رطقتا - المعيل فع اس جاب سے فارش مور اور ظاہراسوا ا طاعت سے اور کوئی چار و کارائے نظر نہ آیا اسک طرح ہر روز در بار میں آتا اور بحد خوشی اورمسرت سح سائة سيف الدين عوري ئسے ينجے مرتبہ بربطيعُمّا تھا۔اتمليل كا ظاہرا توبيعا تفالیکن حقیقت میں اس کا ول با دشاہ سے بھر گیا اً وراس نے ارادہ کر لیا کہ بیٹوں اورغ بيزون سے ساتھ ل كروسب سے سب شاہى ايبروں بيں داخل تھے بھن افغان اميروں كى بروسے چوسيف الدين غورى سے بہی خوا ہ تھے علاء الدين حسن كوشكار يا سارى کے وقت تدتیع کرکے خود دوار مکومت کی باگ اینے ہاتھ ہیں لے بیج کر تقدیر تدبیرے موانق مُدَمِّقَى مُعْمِلُ كل يالسِّه النَّا بِلِمَا اور اس كوخودا بني جان بار بي يربي ـ بادشا هو أميل ك نت كا حال معلوم موكيا اس في ايك برى محلس ترتيب دى ا ورتام اميرون منصيدارون سأدات اورعلماءا ورمشائح كواس دربار مي بلايا اوراسمليل فتح سنس اس سے بدارادہ کی بایترانشف ارکیبا ۔انتعال نے انکار کیا اور شدیوسیں کھائیں کیں ايسا يدارا ده مرگز نهين كيا علاءالدين حسن حاصزين علس كي طرف متوجه موا ا در كماكه

حس کسی نے اسمیل فتح سے اٹھے پرسویت کر سے اس کی ترغیب سے را ہ راست چھوٹانے کا ارادہ کیا ہودہ بلاغوٹ وخطر گواہی دے اور جو کچھ اس نے آخیل تتم سے

يانخ فرسشته ما أسے كرتے ہوئے ديكھا ہوائس كوتھائے ہنس ملكہ صاف مان مجد ہے مان رو یں و عدد کرتا مہوں کہ ایسے شخصوں سے منی می کی بازیرس نری جائسگی اور ندان کو کوئی نرنجیتن ٹرگی۔ بادشاہ کی برتقریر سنتے ہی ان تمام امیروں اور منصب داروں نے ج نیہ طور پر انتمان کی دسبت بوک کر کیے تھے اپنی خیریت داست بیان میں دکھی اور جوکھے

فيقت مي واقع بخور يوكم وكاست اليها با دشاه ئے بيان ك كشبهه كي كنجاليش ندري مادشاه طاءالدین نے گناہ ٹابت ہونے کے بعد حاصرین محلس سے نش کا فتوی لیا اور بی خفنب آلود ہوکرائشی خلس میں تعیل فتح کا سرفلم کرڈالا پہلیل کے دوسرے راز دارون کانقبورمعان کیاا درسی ہے کھے تھی پیشن نیک اور نیکھ حقیقت مال کی طرف توجه کی استعیل فتے ہے بیٹوں اور عزیز وں کا اگر چیرم ثابت ہوگی تصالیکن ادثا نے ان لوگوں کوانے اِس بلایا ا وراک کے گنا دمعاف کئے۔ اسکیل فتح کاع بدہ اسکے یتے بہادرخاں کوعظام وااور آنگیل سے تمام دارث شاہی مِنایت اورخاص مہر اِن سے خوش اوركمين كرديمي سيئة المعيل ك قرباني اورجرمون كم كناه معات كرفي اورتقتول سے بٹیوں کی عزت افزان سے ادتناہ کاغلیہ نبرارگونہ پڑھ گیا اور اس کی محبت کا سکر دلوں يرخوب م كيا- رائے انتخانه من حواب كەسىرىتى يرتلا مواتخاا دريا دىشاەاس كى سايقە مدركا لعاظ كرم نرى اورسهولت معيش آتا تقااين سرمش محمقا لمدي بادشاي عنايتون كود كو كرمشرمنده وارداحه نے فلوم اورا طاعت كا اظهار كيااور ورقم كه بعيشا شامان دہلی کو بھیجا کہ تا بخیا ہرسال خزار نیز پنٹیہ میں وائن کرنے لگا رجب سلطان علاِ الدین حن کوکس گوشہ میں بھی کونی خالت نظریہ آیا اور الک کا ہر گوشہ دشمنوں سے پاک ہوگ آتہ اینے ابیروں اور ارکان دولت کا ایک علیہ مرتب کیا اور کہا کہ خدانے محجکواتی ٹری دولت علاک ہے اور د بی کے سکر کا بہرین صد جو مرزمین وکن ک حفاظت کے لئے دارالخلافت سے آیا تحااب میرے جنٹدے کے نیجے تمع ہوگیاہے میرا کمان ہے كداس جمعيت كوساتة كرمي حس طرف توجدكرون كاون فتح ولفرت ميراساتة دے کی مناسب یہ ہے کہ اپنے ارادہ میں منتقل ہو کرجہاں کشا ان کے کئے اٹھوں او ادونى سے بیجا نکر کا اورسیت بن رامیسرے ملا بات کے سارا لک اِلیے قیصہ میں الله أول ان مالك كوفع كرم كواليار كارخ كرول اور مالوه اوركم ات كوهي فخ

10

فيلزموم

تاريخ فرسشته کرسے ان شہروں کوسی اپنی محکمنت میں شائل کروں مکے سیف الدین عوری ادب سے سائے آیا اور عقل ودانش سے ساتھ اس نے بادشاہ سے کماکہ کرنا کا ماک بنروں اور درختوں سے الکل معورے اور ہوا میں رطوبت تھی زیادہ ہے مفوصا برسات کے زماز میں ہارے نشکرسے محدوثے یا حتی اونٹ اور میل اور گائے ملکہ باربر را ری کے سارے جا نورا سیسے مکسب میں سیلے ہیں جس کا آب وہواکرنا کک سے وہم سے مالکل خلاف سے ان حانوروں کا پر دلس میں زیادہ دلوں کک رہ کرزندہ رمنیا بیجار وشوارے علاء الدین علی اور محر تفلق سے زانوں میں دویا تین مرتبہ دمور سمندنیشاکشی كَ كُنُّ لَكُن السَّاك اورية ربان جانورول مي ونس مي سيدايك عني سلامت واليس نهوا مختصرية كدوه كلب السابنيس بيك بادشاه خوداش نزاح ير دهاواكري سناسي ي يسك اكساكروه كرنانك كاسرحدول سے فتح كرنے سے مطبعجا جائے ظاہرے كه سرحد كر الكك كآب و موا دكن كے موسم سے كيد تقور كى بہت مشابہ ہے۔ يہ گروہ اس نوك محے سرکش را جاؤں کو محفول نے اپ اک منتخفے اور ہدیئے اور اسپنے ایکیپوں کوشاہی ارگا يري يُحكِر فلوس اوراطاعت كاافهار بني كياب الوارك زورس وم كرا اوران سنگدلوں سے بلی اور خراج کی رقم وصول کرے اس طرف سے پوری ضاطر الحبی ماسل کرے اس کے بیدج مکتفیکاہ دہلی بران داوں ادباری تاریک گھٹائیں جیمائی میں بادشاہ خود گوالیارا ور مالوه کاسفر کرسے اک مالک کوجوا تکل دورا ندش اور مربر حاکموں سے بالكل فال بي اين قبعند مي لائه اوراس طرح اينه جهال كشائي كي معتدكولمبد كرسے اینا آواز و جا گیری ابتد كرے سلطان علامال يرجسن في كك سيف الدين غوري كل لائے کی بچرتعرفیف کی اوراینے دونا می امیرول نین عادالماکت ناشکندی اور میارک فال اودی کوکر اسک می مرین امر دکیا۔ان امیرون نے دریائے ناونی اور کری ک ہندوو مے ملک و ناخت و تارالی فی اور اس قرم سے تام گمروں اور آبادیوں کو لوط ارسے غارت اورتباه کرے دولاکه علائی اشرفیان سی کادوسولاکه تولدسونا ہواہے اوربہت سے قبتى جوام رات مبتيار موتى اور نقر دولت رؤسوناى إتفى اور أيك مزار ناييخ والى لونزيال اورسازهدایس مک کے راجاؤں سے بلور خراج ماضل کے اور بادشاہ کی الماعت اور مابرداری کے عدویمان راجاؤں سے ایکر مع اِن راجاؤں سے الجیوں سے

جل يسوخ

موسم إراك بي اين كك كووالس آف يسلطان علام الدين في اس الشكرك والبيم بف الدين غوري محمشوره مصرغركي تياريال كيس اورشعبان مهيميريس ناً بادگلرگە سے رواد موکردولت آباد بیرونجا بالاگھاٹ میں تشکر کا جائز دلیا اور پیلوم ہا یجاس برار سوار حن میں اکٹر بہادر ساہی تفضر میں موجود ہیں۔علاد الدین حن نے جا یا لحان پورکے داستہ سے الوہ پہوینے۔ دائے ہرن سے قاصدا پنے دار کے وئے ادشادکی خدمت میں بہونے رائے ہرن راج کرن کی اولاد تھاا در اوجو ر اس سے کہ طرات میں نساد ہریا تھا دلنی سیاہ سے خون سے بکلانہ میں میسم تھا اُسے اپنے مَاک موروقٌ مُوجا نے کی ممت نہوتی تھی ۔ان الججوں نے اپنے کا لک کی طرف سے سے عمل کیا کہ کچرات سے راجاؤں اور فرما ٹروایان دکن میں ہمشہ دوستی ا ہے۔ میری خوامش یہ ہے کہ اِدشا دسب سے پہلے طرات کارخ اوراس سدابهارزمین کو جرمیرے باب دادای مکیت ہے اور خس کی رعایا حاکردارو نظر سے تنگ آگراین جان سے برار موکمی ہے اور عرصہ سے اسی طرح کی نیسی رو ل منظراتنی فتح کرکے اپنے تبینہ میں لائیں اور مجھے اسنے طقہ گوشوں ہیں داخل کر۔ اطمهٔ ان کے ساتھ الو دیرلشکرنش کریں \_راجہ سے علاوہ باتی زمینیداروں نے بھی علادالدیش ت ى ياس اينے قاصنه سي اوشاه سے ظرات رقب نه كرنے كى درخواست كى يلاان علاالديش نے اسسینے در پارلوں اور ہی خواہوں سے مشورہ کیا ۔ ٹرسے عور وفکر کے بعد روا قرار یا تی کرجب با دشا در کس کو فیروز شاه بار کیب فر ایز وائے دہلی سے مقابلہ میں محرکہ آلائی ر المرطرح برمتصود ما دراس تعدم إدفياه أيندارالخلافت عس آياد معروانه ہے تو الوہ اور طِرات دولؤں برابر ہیں ملکہ طرات کی رعا باخو و بادشا ہے آنے کی خواہشت ہے اس سے پیلے اسی شہر پر دحاد اکر نابترا ورمناسب سے میلاان علارالد<del>ی</del>ن نے بی اینے بی خواموں کی دائے کولیند کیا۔ شام ِزادہ محرُر کو بیس برارسواروں کے التهرادل كي طور يرروا زكياا دراس كي بيدخوداً مسته خرامي كيرسا تفع منظره علم بگرات کی طرف بڑھا۔ ٹانبرا دہ تحد کوساری بیونیاا دراس نے دیکھاکہ نوساری کا نواح برقهم مسي تتكارى جانورول سے بسرا مواہم شامراد دخود معى شكار كسيلنے ميں مصروف ہوا وراكينے إب كومبی جر بعيثه بسيدافكني كا خاش اورولدا و د تحااس مقام كى كيفيت سے

خارسوم آگاه کیا با دشا ہ نے عبدے حباراک طرف قدم ٹرھائے اور نوساری بیرونیکر ایک مہینے کال بیروشکاری سرکیا یخ ضکرمن با توں نے کرنا تک سے سفرسے روکا تھا وہی نوساری سے فنكار ميں بيش آئيں۔ اوشاہ پر رطوبت كا اثر ہواا ور نجار نے اُس سے مبر میں گھركيا۔ بادشاہ شكار كاليادية بنفاكه صيراً على براين جان قربان كرف كوتيار موا ا دراين حفاظت مر ذرامي توجه نه کی اور یا وجو داس سے که تیصلیے کا زماندگناہ سے تو برکرنے خدا کو یا دکرنے کا وقت ہے لیکن علاد الدین صن نے معی دوسرے بادشا ہوں کی بیروی کی اور شکارگاہ مين ساتى وشراب كى محلس گرم موئى علاء الدين في شكار كا كوشت كباب كر محكما يا اورميف ميرستلاً موكر فوراً صاحب فراش موكيا ملادالدين برايين مرمن كي نوعيت اور اسكااشتدا بكفل كياا وربرى حسرت أور الوسى سے ساتھ راستہ سے بلشا اورسفر كى مزليں ط کرتا ہواحسٰ آیا دکلیرگہ بیونے گیا ۔وارالحکومت میں بیونچکرعلیاراورمشایخ کا ایک حکمہ لیا اورصد رالشریف سمر تندی سنے اپھیرتام گناہوں سے توبہ کی۔علادالدین صن سفے ميمى قتلغال استا دسيمط ليتيسع موافق البيغ ممالك محروسه توجار يصول بيريفتيم كياجس أباد گلرگہ سے لے کروایل رائیجور اور مکل تک سے تام مالک مک سیف الدین عوری ے زیرانتظام سٹے سکئے اور دولت آپا ذجیبر پیول پر بٹراً اور موجلی بٹن سے صلعے جومرہوالی بترین شهرای اینے بھیتیے فان محرین علی شاہ کی آتھی ہیں دیئے۔ ماک برار ا ور ما مورصفد رخال ميتان كوميرد كئے اور سدر قن هار۔ اندور كولاس اور للكانه سے تمام مقبوصات پر علم ہا یوں ولد ملیسیف الدین غوری حاکم نیا یا گیا۔ یا دشاہ جیم مہینے كال صاحب فراش رہا۔ اس بيارى سے دوران بي اين مگر تصراسے ائدراكي اليسے مقام پرمقرری چگل سے رخ پرواقع تھا یہ وشام ملکہ ہروقت نادشاہ کا بیرکام تھاکہ تما رعا یا کوباریا بی کی اجانت دبیا ا ورخلق خداسے حالات کی بیسٹس کرتا ا درمظلوموں کی واریما كرة اتفا أس في اليفرض الموت ك زمانه من حكم دياكه عام عالك مح وسرك في تكى یمبارگ رہا کر دسینے جانئیں آگران قید یوں میں <u>سے کو</u> ٹی شخص سی مٹرے گناہ کی وج نظر پندکیا گیاہے تو وہ جسل مس آباد گلرگہ بہونجایا جائے۔شاہی فران کے موافق

جہارظرف سے اس تسم سے قیدی جکسی ٹرکٹے جرم سے مواخذہ میں یا بہ زنجر تھے انسی نِیْد کی مالت میں دارا کیکومت سے اندر خمع ہونے لگے انضاف پروریاً وشاہ نے اسکی وقت

حلنر

ان کے تصورماف کرکے مب کو آزادا وربہا کر دیا تید ہوں میں صرف مات اسے مجم مِن كَ رَا نُي لَك كے لئے ماعث آزار تھی اسی طرح یا برزنج رکھے گئے یا دشاہ۔ إن قيديون كوشا ہزار د مخرسے مير دكيا اور كهاكه ميرے بعد كات كى رفا ہ اور سلختوں كاخيال بے ان محرموں نے ساتھ مناسب بر تا ڈکرنا۔ اِس زانہ میں مرض اور ترق کرگی ہرین الدين تسريرى كيم لفرالدين تميرازى اوردومرے اى كىبيوں نے اصال عزاج راً التبريت يرفألب آيكي عنى أورر وحان حرارت دن بدك ی جاتی متی حکیموں کسے ملاج سے کوٹی فائدہ نیہواا وریا دشاہ روز پروزیہ سے ہزر مالت میں بہو شخے نگار آخر کار علاءالدین کویقتین ہوگیا کہ کوح کا وقت قریب ہے قطعاً دواسے کنار جمشی افتیار کی اورموت کی گھڑیاں گننے لگا۔ آسی اثنا ہیں ایک دن ب سے حیوثے اور لاڈ ہے بیٹے شاہزا دہ محود کو اپنے پاس نہ دیکھ کر دیجھاک شاہزا وہ کہاں ہے حامزین نے کہا کمتب میں سنبق پڑھ رہاہے۔ یا دشاہ نے شاہزادہ دِ لِأَكْرَ لِوَحِمَا كَهَ السَّكِيايِّرِ مُصْتَى مُوشَانِراده فِي حِوابِ دِيا كَهَيْنِ سعْدِي شِرازي رَمْمَا لِنُولَ بی پوسنتان ٹرمنتا ہوں یا دہشا ہ نے کہا آج کونسی کیایت تم نے ٹرحی شاہزادہ نے الك حكايت فيرهم جس مي شيخ سعاري نے جمشد اوشا وايراك كے منہ ہے در بُ بَا تَيْ كَا إِيْحَا نَتَشَكَّمْنِيا ـــب ـ با دشاه علادالدين حن ني جب اس حكايت كا نیسراشعر (حسکامطلسپ یہ تعاکمہ مہتوں نے زوراورمردائنی سے تمام عالم کو فتح کیالکین جب ُمرے تواینے سابحۃ قبرمیں بھے نہ ہے گئے ) ساتو باُ واز لمِن روانے اُلگا وراپنے دوسرے بٹیول مین داؤدو ویک کونفی اینے اس بلاکر بٹیوں سے کماکہ یرمرا آخری وقت بي تم ي تم كو وسيت كرام مول كم الرسلطنت كى بقاع است موادس بحال ا مل کر اتفاق ہے رہناا در مخ کومیرا جانشین چھکرا*ش کی خدمت گزاری اورا طاع*ت لو دنیا و دین کی سعا دت مجینا به بن*یوں کو وصیت کرسے علاد الدین نے خرا نه دار* کو بلاما ا درتیام نقدد ولت شای خزا نه سے نکلوا کر اینے میٹوں کو دی ا در اگ سے کہا کہ سے کیکرجا مٹاسیدجا ڈاور پینی نہ بہت ملاء اور نقراکو سے تقتیم کردو۔ شاہرا دوں نے ب محظم کی تعمیل کی ا در رویر تقشیم کرمے یا دشاہ سے پاس آئے ا ورعوش کیا کہ اُم دولت التيسم كردي كئ علاوالدين ليفه زيان سے الحجرات كها اورائس وقت دنيات

-اليخ نرسشته اردنت كى دركيار دمال دوميين سات دن تكوست كرف كريد ديه كى رسع الاول وهوي یں دنیا کو خیر اِنها۔ اس با دشاہ نے مرشخہ سال کی عمر پان ۔ شیخ عین الدین بیجا پوری اينے لمقات میں تکفتے ہیں کرسمی نے علاوالدین سے پوجیما کہ خزا ندا درنشکر زمہونے پر میں اتن بڑی سالمنت اسقد رقلیل رت میں تم نے کیو کر حاصل کی اورکس طرح کسی دوس ی مدد کے بغروگل کوتم فے اینافر ابر دار اور اطاعت گزار بنالیا علاد الدین سن جاب دیا کہ اس سے اوسب بن اول میر کروت کو میں نے اینا شعار بنایا اور کسی وال س میں نے مروت سے دائرہ سے قدم آسے بنس برطھا یا۔ دوسرے برکرس سٹاوت کا ہا تھ تھیں بیکار نہیں ر | دوستِ رشمنِ مسب سے ساتھ ہیں نے عکرہ سکوک سکتے اورسبحول كواينا ممنون احسان بنايا \_ لوگ الفيس دوخ ملتول كى وجه سيرمر سكروره ہوے اور میرے ملیع اور مہی خواہ بن گئے۔علاء الدین شن سے معاصر علماء اور شایخین میں شخص الدین بیجا کو رہی ا در شیخ محرّ سراج بھی شامل ہیں ان دونوں بزرگوں <u>کے ح</u>الات عنقريب اين علَّه بر تكف والمينكَ . ناظرين توارسخ كوحاً نناجا بشركه مداحب تحفيل ملاين ا در سنف مراج التوایخ ا ور ناظم بهن نامه دکنی می سیمیں مسے مراد تعض سے نزویک حضرت منیخ آ ذری ہیں کسی نے علی علادال بین حسن سیے تنبیب اور اس کی اصل کی پانتیہ مراحتاً ایک حرف می این تصانیف می بنیس لکھا ہے لکن تعربیف سے و تست بعض تقاماً يران مسنفول في ملاء الدين صن كوشا إن كيان كى طرف مسنوب كيا ما وركبي لكما ہے کہ بادشاہ نے کلاہ کیان سرپر اور قدم شخنت کیا بن پر رکھکر حکوس کیا وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ ان کتابوں میں بھٹن مقامات برعلاء الدمین حسن کو بھین اور اسفند مار کی ط ف بھی منسوب کیا گیاہے سٹلا ہمیں تو با دشا ہ کوئیمیٰ نزاد لکھا ہے اور کہیں افروزندہ فاختم دغیره میالندا میز جلول سے اس کی مرح کی ہے ایسی عبارتین اور جلے حن سے ابت موتائه که ملادالدین سفندیاری سل سے تھا ان دونوں کتابوں میں لٹرت سے زیادہ مرتوم ہیں۔ رہاہین نامہا درائ*س کے شعر ج*اس بات سے بٹوت میں بیش کئے جائے ہل کہ علاوالہ بین حسن سن میں بن ایسفندیار سے ہے وہ بھی قابل سندسس السلط كرسم المركي بابتداكريد بالتحقيق كوبيوي مان كه اس تظم كم منف سين أ ذرى بي تويد شعر بيشك دعوى كى بترين وليل موت. اسك

كه شيخ آذرى السيخض بنيس بهر مجسى إت كو المحقيق اپنى كتاب ميں درج كر ديتے دومرے بیکدسندی شعرول میں استا داین کلام ک مناسبت اور کھنگی بھی ہنیں یا ٹی جاتی ور نیز کیا کہ کتاب کے کسی مٹھریں شاعر کا تحلی کے دوجود ہنیں ہے۔ بھیر! وجو دان او بحے تحس عوام کے کہنے سے یہ کیونکر سمجہ لیا جائے کیے یہ اشعار استادشیخ آ ذرگ کی فکر ملبد کا بتخذبن بلورخ فرمشته حس وقت بلدة احزكر مي مرتفتي نظام شاه بجرئ كاللازم عَنَا امْسُ زِيارَ مِي نَظَامِ مِثَا ہِكِتِبِ فَانِهِ مِي ايك رَسالُه اس كَيْخْرِكَ أَرْاَبِوطَا الإِيِّزِينَ کے نسب اور اس کی اصل کی تحقیق کی یا بتد لکھا گیا تھا لیکن تصنف کا نام بررساله مي سي كبيس مندرج زعقا \_ رساله مُدكور كا وتحصل بيرب كه علاه الدرجيل بھنی بہرام گورک اولادہے اور اس کاسل کیسٹ بہرام گور تک اِس طرح بہونتیا ہے يعلاءالدين حسن گانگوئے بہنی بن کيکاوس بن محرّ بن على لبن حسن من سهام بن سيون بن سلام بن ابراميم بن لفير بن مضور بن رستم بن كيقبا د بن ميزچېرين نا مدار بن اسفيد بن كيومرف بن فورسيد بن صعبائى بن تعنور بن فرخ بن شهر إربى عام بن سهد بن ماک داو د بن موشکک بن نیک کر دار بن ف<sub>ی</sub>ر و زمیخت بن نوح <sup>ن</sup>ین سالغ ا وُرسال<sup>ن</sup> کانب چەرىنىية كەسكىدىبىلىم گورسە جالمانا بەربىرام كورساسان كىنىل سەب درساسان ن بن اسفند يارك جركيان فاندال كافرانر واتفايا دكاري - ندكورة الارسالديس یر سے مکھیا ہے کہ علاءالدین اوراس کی اولا دکوئیمینہ کہنا ہی معنی رکھتا ہے کہ یہ خاندان شا ہن بن اسفند ارسے ہے مورخ فرشتہ سے نزویک پر رائے غلط ہے ملکہ اس کے نز دیا مجیح یہ ہے کہ ہونکہ کا نگوئے مئن کا نام علاء الدین حسن سے نام کا بڑوہوگیا تھا ں لئے خود علادال میں اور اس کی اولاد بہتن سے نشب سے مشہور ہوگئی ۔خوشا می مراا ورمور خین کوایک اِت ل کئی اورائھوں نے اس کومبالغہ کا رنگ ایم عامیہ نکا اس کی صورت ہی یا بھی بدل دی۔ (۲) مخ رشاریمنی بن حن گا گوک وفات سے بدرسلطان مخرمشاه فے سخت عکومت سلطان علاءاليدين برطوس كيا يحرشا وعكمندا وربها در اورسخي فرا زواقعا اس م كا مكوم إوشاه في ان شوكت أورلوا زم سلطنت بم يونياني بي <u>ی وسٹنس کی جیرشا ہی ہے قبہ کونفنیس اور بیش قیمیت جواہرات کے آزاستہ کیا</u>

حارسوم اوراك مصابا اس كے اوپرنسب كيا اورج يا قوت كر راج بيا نگرنے ملطان طلوالدين س كالكركو بحييل غفاهس كاقيت تشخيص كرنے سے تمام بوہرى عامز ہو گئے تقےاس معم طايرس مرمر والكاريو بمارون اور تواجيون كى تقداد من محص مست يجها صافه كمااور ایرون اورمنسب دارون اور کیدج الوں سے معے چاروقت مقرر کے اور ہرایک کوامک فاص خدمت پرمقر کیا تواجیوں کوشکرشاہی حاصر کرنے اور کو گوں کوشاہی دربازیں مامز ہونے کی ا مازت دینے کی خدمت پر امور کر سے اس گروہ کو بار داروں سے ام ئے موسوم کیا۔اسی طرح کیر جوالوں کو حن کوشاہی ہیا رفنس لوار و تیز نیز ہ اور علم ى حاظت كرك كى خدمت ميردگى مى تقى سلى ارول كالقب دياكيا ـ اوريكه وألان خام وحن کی تنداد جار ہزار متنی خاصفی کے ام سے ساتھ موسوم کیاگیا۔ حکم دیاکہ ہرروزمبح توسياس سلحدارا ورأيك بزارخاصة خبل ويواك خانة مي حاجزر كالرمي ولوسر ب روز جب گروه دوم وقت مقرره برعاصر موجائ تو يرسيلا گروه أيني اين كوكول كو وايس عائد اوشاه كا فكر تفاكه مروث يراميرومضب وارجودارالخلافت يس جامز ہوں دیوان فائڈ شاہی ہل آ کر سلی داروں سے ساتھ پہرہ دیں۔ ہر نوست میں ایک تحضُ انسر مقرركيا كيا اوراس كو سراذيت كاخطاب مهوا اوراول جو كي سَمَّ سراؤيت كو بھی اسی نام سے نامزد کرسے اس کو د وسرے *سر*نو بیٹو ب پرافسر*ی کامر*ننہ عنابیت ہوا اسىطرت كالك مروسد ع برط فداركو عدا خطاب ديا كيارط فدار دولت آباد مستدعاني طر فدار برار تحلس عالى طر فدار بيدر وتلنگ اعظم بها يون اورط فدار بائے شخت كُلركتين آباً دوبيجا يورج وكيل السلطنت مي تفاكل ائب عضا إت سي مرفراز كياكيا مالكب محروسه سيرسالاركواميرالامرا كاخطاب ديآكيا بذكورة بالاخطابأت إسوقت تک ملکت دکن میں رامج ہیں حمعہ سے علا وہ م*بر روز وسط* ایوان میں رسٹی قرش نہا۔ كلف يخصايا جاتا مقاا ورمخل اورزربغت سي شأسياني اور دوسرب مبيش قيمت يردئے لئکانے جاتے تھے اور علاء الدین حسن کا نفری تیت بچھایا جاتا تھا پہلطان محرشاه ایک بهر دن گزر نے سے بعد دیوان عام میں آتا تھا۔ وربار میں داخل ہوکر

سلے باب سے تخت کہ تظیام بھاکر اتھا اور اس سے بعد تخت پر متھ کر بڑے دیر ماور شؤكت سے سابھ درباركر ااورمهات سلطنت كو انجام دیتا تھا۔ ظرتی نمازے قریب

قبل اس کے کدا ذال کی آواز کان میں آئے دربار برخار غرت بیندهی اوراک باپ سے تخت کوسیدہ کرنا بھلا نہ معلوم ہوتا تھا یہاں کہ اِنگاری راجہ نے جیسا کہ آگے ندکور ہوگا تخت فیروزہ بھیجا اورسلطان تخدنے اُسے ٹری نعمت مجسکر دلوان مین مجیوادیا اورنقر أی تخت علی و ایک كوت مین بهشد كے لئے ميكار ركھ دیا كیاس نقرئ تخت کوسلطان فیروزیشاه بهمی نے اپنے زما نہیں بدیئے منور ہسمحوا دیا تاکہ وہم توژکر اش کی جا ندی ساوات کونفتینم کردی جائے ۔ مح رشا ہ سبے زیانہ میں علاوالد بن حسن سے عهد سے موافق سوا ملک اکٹیے سیاف الدین عوری سے کسی تھن کوسلطا نی محلیس میں بیٹھنے ک ا جازت دہمی لیکن محقور ہے ہی دنوں سے بعد کاکسیف الدین کومعلوم موگیا کہ محرر شاہ ب غیرت سینطبعیت کواش کاملیختنا بسی انجها انتین علوم موّا به ملک نامک نے مخرشاہ سے ماکہ اِدِ شاہ سے ہم خاندان اور میز دوسرے امیر جو دولت بہنی سے ہی خواہ ہیں دربارس وٹرے رہر خدات کبالاتے ہیں اس لئے بہترے کہ مجھے بھی شخت شاہی سے سامنے استادہ ریے کی اجازت دی جائے چوبحہ دکس نامی کی بدورخواست بادشا ہے مزاج سے موافق تتى يەلتيا تبول كى كى درسىف الدين غورى مى دوسرے اميروں كى طرح دربارىي حاضری دینے لگا۔ محدشاہ نے حکم دیا کے صونے کا سکہ تیارکیا جائے اور ہرروزیا کنے مرتبہ شابي نوبت بجائي جامع اور در باري حاصر موكر بترض دوزالو بليه كرزين لوس مرو مورخ المتاه كددولت بميندى زوال مع لبدا كرجير اك دكن مي مخلف ظاندان را نروا ہوئے اور ہر فا ہمان نے اپنا چتر اورخلبہ می محضوص کر لیا لیکن نیکسی نے سوئیکا كمُ جارَى كيا اورنه إن وتبي جولازمرُ شائبي هيك اين ورواز وربيجائي فرامروايان نگانہ نے بھی وقطب شاہروں سے نام سے شہور نہیں اگر جیسکہ سونیکا ہنیں جاری کیائیں الولمین ہمینہ کی تقلید میں نوبت ہجوائی ہے ۔ محکد شاہ بہنی سے سونے اور جا ندی سے سکے چارتسم کے تھے جن سے وزن مختلف تھے ۔ زیادہ سے زیادہ وزن مخزشا ہی سکوں كادوتوله اوركم سيكم ياؤتوكه تتعااور مرسكه مي ايك طرت كلمطيتيتهمادت اورحضرات بیار یار روسوان النظیم سے امن اس ملکھے تھے اور دوسری طرف بادشیا وقت کا نام ادر ۔ تاریخ صرب کندہ تھی ۔غیر سلم صرافوں نے اپنے ندہی تنصیب اور سیے اگر اور لنگا نہ کسے راجاؤں كى ترك سے محر شاہى سكركو جوقط فالص اور سے إلكل إك تھا كلانا حررسوم

شروع كياا ورجا باكه مخارشا بي عهد مسينيتر ك طرح بيجاً كمرا ورِّلْنُكا مُسَارِحًا وْلَ مُحْسَكُ اس زانه برسي بستورسان جارى رس عظر شأه كوان صرافول كي نيت سي آگايي ہوگئی۔ بادشاہ نے بار ہا اپنے مک سے صرافوں کوئینی سکوں سے توڑنے اور اک کو کلانے مص منع كما اوران كواليها مكرف كى چندم تبضيحت كى لىكن جب بدرسم ندركى اورسيت كالحجة ذائده نهوا تو يادشاه في إس كروه سي قتل سے فران لكھ كراين معبر الازموں سے ذرادي مالك مح وسرس اطرات وجواس مي احكام مجوائع كدفلان تاريخ تأم مراف قش کردینے جائیں رجب سالٹ بریس جودن کداس کام سے نے مقرر کیا گیا تھا اس و ملطنت ہمیتہ سے صرافوں کی گردنیں اور کما لکا محروسہ کا ہر کوشہ اس جاعت سے وجودسے إك موكيا۔ بادشاه في ان محتريوں كوجواس سے بيشتر وہلى سے أكر كري آباد ہوئے تھے ظر دیا کہ صرانی کا کام کریں جینانچہ شا ہان بہنی سے آخری زانہ تک تعام مَاك مِي سلما يُون كاسكه رائج رہا ۔ دکنی صرافوں نے جب سلمان فراسروا ڈُل گا پیمال دیجها توسلطان فیروز شا میمنی سے زمانہ میں اپنے باب دوا داسے اعال سے نفرت لرسے تام رویہ شاہی سرکار میں جمع کیا اورا پنا پیٹنہ اختیار کرسے بھرکھی غیرسلوک ر سکوں ملے گرو نہ بھٹکے سکطان محود شاہیمنی سے دسط حکومت ہیں جب کہ دولت بہمینہ کی بنیا دستزلز ل ہوگئی اِن صرافوں نے بھرانے برانے کینہ کو تا زہ کیا اورسات ہی آٹھ برس سے عرصہ میں اسلامی سکوں کا نام ونشاک تک یا تی مذر ہا اور سحا مگر اور النگانك راجاؤں سے سكتے جو مون اور برتاب كملاتے متے تام اسلامي مالك میں جاری ہو گئے خاسخ اس آریخ سے سندتھنیف کے جوایا ہزار لمولہ جری ہے یخرمسلموں کاسکرمسلاانوں سے ملک میں راہنے ہے۔مورخ فرسشتہ کویا دھے کرمٹ ہ<sup>ق</sup>لی مىلائىتىغا*ل تركى كىلىن بى جومرى تىنى نظام شا ەمجرى سے ز*اندىي بار ما عنان سلطنت داينے ہاتھ میں اے بیکا تھا مچرشاہ تم تی سے طہد سے صرافوں کا حال اوران سے قتل سے وا قعات کا وکر آیا۔ اور صلابت خان نے پوری کوشش کی مرتضیٰ نظام شاہ سے ملك ميں اسلامی سند کو رواج دیسے کرمبند و وں سے سکوں کومو قوف کر کوسٹ چار پایخ برس کوستنش کرسے کئی حگہ دارالصرب منوائے اورجا ندی اور سوتے کے سکتے تياركرافي ومن من حصرات ايكمته الببيت سيراسكائ كرامى اورمرتضى نظام مثناه كانام

كنده كرايالكين مملكت برارك اميرالامراسيد مرضى سمنانى في جوصلابت خال سآزردة اِس کولیندند کیا کیادین می دادالصرب تغیر کردا کراسلام سکر کو دایخ کرے یہی خسی ا مُتِحَتَّا حَرَّكُرِ كَ صِرا نول مِي مَنِي مُراسِت كُرِّكِيا وروبِي مُحْدِّرِ شَا مِي عِبد كَل روش نظام شاي صافوں نے بھی اختیاری اورائے گھر وں میں اسلامی سکوں کو تو ڈکر غیرسلوں سے سکوں لورایج کرنے میں دل وجان سے *توسشکش کرنے لگے ہر حیٰد*شا ہ قلی صلابتُ خا*ں نے م*وّ مرا فون كوطرح طر كل مرا ون سيموت سے كھاٹ آ ارائين صرات اپنى حركت سے إزرام اورصلاب فان كى كوششى كارگرىنى دۇراتقات سەائىي درميان ئى صلابت فان عبد وكالت مع مزول موكر قيد كياكيا اوراش ك دشمن صرافوس في اسلامي سكركا نام ونشان مثادیا ۔ اِسی طرح بر اِن نظام شاوٹان نے ملننائہ میں سُونے کاسکہ جاری کیا کجس مر صّارت انمالبیت کنام کنده تحت اوراس اِت کی کوشش ک که غیرسلوں سے سکتے متر وک بوجا ٹیں نکین چیکڈ ہر ہان نظام شاہ نے علیہ و فات یا بی اورائحد بھر میں نظام سلطنت ركيا بيروششش مي كاركرنه وأل اور تقوار سے دنوں سے لئے معرض التومير الركثي . شربیت اسلام سیمیلانے میں پوری جا نشان سے کام کیا اور مرکب ملوں کے سکوں کو اپنے لک سے میت والو دکر دیا بیجا نگرا و ترکنگانہ سے راجہ اوشاہ کو مالى بمت و المانى بن ملك فوت زده موث ان راجاول في المراتفات كرس الكمان امیروں سے سازش کرسے نخ بٹاد کی نخالفت پراکسایا چربا دشاہ کیے بحض اس وجہت نارامن ہوگئے تھے کرمچرشاہ نے خزانہ اور نقدُد ولت گرمنظمہا ور مربنی منورہ مجوادِیا تھا۔چونکہ بعبن بہنی امیروں سے بھی اِن راجا ڈں سے ہمز بان ہو گئے متھے بھانگر مس لمان مناشاه سے اس سے اور بادشاہ کوسفام راکر قلنہ رائٹوراور مرکل اوراس کے منیا فات در مانے کرسٹنا سے کنارے بیب قدیم زمانہ سے حاکم مے راجاؤں سے زیر حکومت مطبے آر ہے ہیں اگر تم کو بھاری دوستی کے فائدہ التّحانا اورابنی سلطنت کی بھامنلور ہو تو ہم سے مواقعت کراسے دریائے کرشنا تک ہے تا م تلعادر يركنون يرسة اينا قبننه المعالو تاكه تحفاره عمالك إدشاه دل محميامول ک اخت و اراج اورمیری زبردست نوج سے صدمہ سے ہیشہ سے لئے محوظ رہی اسی طرح تلنگا نہ سے راجہ نے جوسلطان علا دالدین حسن کو کولاس میر د کرحیکا تھااب وقع

ماس کی ا در لباس تعزیت کو برن سے اتار کردارالا ان سن آباد گرگه میں تخت کارت برطیس کیام اسلطنت کو اجھی طرح سرانجام دیا اور امورجها نداری میں کمی طرح کی کمی نہ کرسے سربیتی اور سکین تلوب کے فرامین اور بیش قیمت خلعت خان محکمہ حصفہ رخاں سیتانی اور دوسرے امرائے دولت آباد اور برار کے بٹے روانہ کھے اور این ایروں کو

سیتان اور دوسرے امراے دوست باد اور برارے سے رواحہ وران ایروں ہو ملمئن کرے ماک سیف الدین غرری اور اس کے فرندانکم ہمایوں کوشا ہاتہ وازش اور ممر بانیوں سے سرفراز کرکے آن سے مرتبوں کو انتہائے عروح کمال کو بہونیا دیا ہے۔ مہنے کال باپ کی قبر پر جاکر جوتلائے میں آباد گر کے باہر داتع ہے نقیروں اور مجتاج ں

چھ کہتنے کا ک باپ ک جریر جا کر جو تعد سن آباد عبر کہ ہے باہر وات ہے بھر وں اور جہا ہوں کو روپیہ اور انعام دیکر رائنی اور خوش کیا۔ بادشاہ نے باپ کی قبر پر ایک عالیشان کسنید تیر کرایا اور چند گاؤں اور تنب مرت کے اخراجات سے لئے دقت کر سے حکم دیا کہ دوسو حافظ قران سن گاٹھو کی قبر پر ہمٹیہ کلام پاک کی تلاوت کیا کریں بھڑ شاہ کی مان المعروف

بر کلیُرجهان نے می ایناتهام ال اور ساری دولت شوم رکی روح کو تواب بہونچانے میں مرن کی اور سن کا گوک و قات سے ایک سال مبدلینے بیٹے مینی گرشاہ سے میتا لڈیٹین حامز ہوئی اجازت انگی ۔ بخد شاہ ان کا فرا غردار تھا اور اس کی بڑی عزت کرتا تھی

حامز ہوئی اجازت ائی۔ بی شاہ ان کا فرا بر دار مقاا وراس بی بڑی عرت ارتا ہیں۔ معہم اراد دکر لیاکہ تہم خزاتہ کوجیے اس سے اب نے دنیا وی مسلموں سے لئے اکھٹاکیا تقالکتہ تہاں سے ہمرا دمقد س مقاات بررواز کر سے اپ کی روح کو تواب بہو نجانے کا

ذربید بنائے اورترام کو دلت اس طرح نغیر دن اور تحاجی کو تقییم کر دے۔ نخیر شاہ نے غزاین کو بلایا اورا کسے تئم دیاکسو اچا ندی جو کھی سکوک یاغیر سکوک خزار ہیں موجود ہو تمام دکمال ادشاد کے خشور میں اے آئے نیز این نے شاہی تکم کی تمیل کی اور ہونے

اور لیا ندن سے مندوق ملاو دمر مسے آلات سے بادشاہ کے ملاظہ ہیں بیش کئے بشای تم سے موانق خزار کی ساری دولت تولی گئی اور معلوم ہوا کہ چار سوئن سونااور سات موئن چا ندی دکنی وزن سے موانق موجود ہے۔ اس وقسان منس ایمروں اور ارکان دولت نے

عمن کیا کہ فیروزشاد بار بسیسا فرائر وائے دلی لاک دس کو وائیں لینے کی فکر میں ہے ادر بادشان وں کو نشکر کی درستی اور منر وریات کلی سے بیٹے روپیدا ور فزانہ کی منر ورست ہمرتی ہے مسلوت میں ہے کہ دیند رسز وریت روپیہ مکنتہاں سے ہمراہ روانہ کیا جا ہے اور بشیر فزانہ این منو ذکر دکھا جائے اکر منر وریات سلانت سے سماموں میں لگایا جا ہے۔

جلدسوم سلطان محكرشا وكرمند موكرخاموش موكيااس درميان مي فكب بيف الدين غوري إدشأوكي مجلس پی حاصر ہوا۔ کاٹ ائب نے باوشا ہ سے چہرہ پر ککر سے آنار نمایاں دیکھ کر ملال کاسب لِهِ عِيمَاسُلطان مِحْدُ نِے اپنے ارا دے اور امیروں کی مُخالفت سے مکے سیف الدین کو اطلاع دی . نگ غوری نے کہا کیصلحت اسی میں ہے جوامیروں نے عرض کیا ہے اور یہ سے ہے کہ بادشاہو مے یاس خزانہ اور دولت کارہا ہے مزوری ہے لئین تمام دولیت راہ فدا میں فرت کرنے تے سے جو نزانہ سے اہر کال کر با دشاہ کی تحکیس میں بیٹی کر دی گئ ہے میرے نزدیک ناسہ ہنیں سبے کہ بادشاہ اب اینااراد ہلتوی فراتیں اور دولت بھر خرائین سے میرد کر دیجائے يخدشاه نے سیف الدین کی رائے کویند کیا اُور کما کھیں ضائے نے اپنے نفنل وکرم۔ میرے باپ کونغیرمال و دولت سے آنٹ ٹری سلطنت کا اُلک بنا یا اُگراس کی لمرضی ہوگ تومیرے ماک کی حافات اس خزانہ سے بنونے پری کر لگا۔ یہ ہر صدرالشران وغیرہ معتبراتوكو الأيا اورسوناا ورجا ندى ائن سے ميرد كرديا يعين خال غواجه مراكو دوسرے چند خوکھ مراؤں سے ساتھ حدمت سے لئے مقررک اورایٹی ماں ملکے جہاں کوان لوگو بھی ہماہی میں بندر دایل روانہ کیار باعصہ ت اور نیاب نہا دسکم نے اپنے تمام اہم کاموں کو صدرالشرلف ادرمتين خاج بسرام يميردكيا اور ميزشا بي شي اي وامن را في مهاك كي تقى سوار موكر روادمو فى مكدك قرابت دارا وردوسرے ايرون اور رسيون كى تاكات سے علاوہ آٹھ سوعور تیں مختاح اور میوہ مکہ سے ساتھ تشتی میں موار ہوئیں یصد دالشریف لمكرجهال سيفكم سيموانت ان تمام بمراميول كانكران حال رشاخفا اور هراميروغريب سے اس نے کہدا کہ اس یاک سفریل آ کرورفت سے اخراجات سرکارہے ذمہ ہیں ا در تمام مسافر لکئرجہاں ہے مہان ہیں کوئی تحض اینے ذاتی مال میں کے کچھ خرج نہ کریے ا ورس كوجستدر مرورت موسركار سے حاصل كر كے خرج كرے اور سوال كى تكليف كا خیال دل میں نہ لائے اس کے کہ سرکارسے ساتھ حین قدر ال ہے وہ سب الهفدا میں وقف ہے او مرتفعیں لوگوں سے لئے ہے ۔ مکائے حیاں کی مشتی اومراد کی مرکت ہے صدر شطو فان سے بالکل محفظ رہی اور ایک مسینے سات روز سے بعیر شتی نے جدہ کی بندرتكاه برننكر كميا - اورومال سے قا فلرمیت التدكوروانه مواغ مشكر محقوص لے بڑے عورت ومردسحبول شفاغا فدالسط طوات كاشرت حاصل كياء مككنيها أن ني كمدمنظم يسيم محتاجول

ورابل انتقاق كوانعام واكرام سفوش كرسح أخرت كاذخره الهماكياا ورسار سيحرابيون ك یں بی تھے سے لاسنی ہونگ یا ہنیں۔ یہ کہر مکہ جہاں نے کر با سے سفرکی تیاریاں کیر رايب رات ائيته خواب مي عنرت سيدُّو کا زيارت لغيب مین تیریجسن اختاد مے بیدرامنی اورخش مولی اورخدا ور ہے بی رشتاق ہیں ملاجہاں نے اینا یہ خوار معتبرآ دمی سے ہمراہ بہت بلى مرتعنى رميني الشدع ام پرمادات اور زانرین کونسیم کردی جائے اور فود صده ک بندرگاه سے دم روالنهوني بمكئه نبندرواين بيوسني الورميخ رشاه استقبال كوروا ندمهوا يقصبنه كلمرمي وونول اں بیٹوں ک الاقات مون اور مراکب نے دوسرے کی سلامتی پرف ایک اراکا وئی ساتھ اداكيا يرمخ بشأه في مناينه عباس كافلعت نيابت ينباا ورفر ال حس مي فليعوز في والما كو فاك دكن بيرد كرك خليدا ورسكراب ام كاجارى كرنے كى اجازت دى يقى بير شيرا إدشاه في نلعت اور فر إن دونون كواسيني مربر ركعاا وران تركوات كولا يفي والول ير

اتبا أل كوشور مي يناه كزي موسكة بهاورخان في وركل تك سالا كل الرج كما ا ور و إن سے راجہ ہے ایک لاکھ ہون اور چیش قوی |متنی آور دومرے شیخے اور شرقیمتہ چزیں ماک کرسے مسن آباد گلرگہ والیس آیا۔ آخرشان کرمیں سلطان محکرشا واکے دن کرس پرمیٹھا ہوا وصنوکر رہا تھا کہ اسے معلوم ہواکہ سو داگر وں کی ایک جاعت جیند عدمہ گھوٹرے ہے کر اِرگاہ برحاضر ہوئی ہے۔ اِدشاہ گھوڑوں کا عاشق اورع بی گھوڑوں کے دیکھنے کا بی مشتاق تھا۔اسی طرح کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو داگر دں کواینے سامنے بلایا پیش کرد د جا نزروں میں کوئی گھوڑا قالی لینداوراس لایق نر بھاکہ شاہمی سرکارس خریدا حاثے میکن ا منے ان سو داگروں سے کہا کہ اِن تھوڑوں کوج بادشاہ کی سواری لے قالی نہیں تھے کیوں *اسطرح* ایک مل ۔ نے اب کی طرف سے دلیم ٹین کا حاکم اور دہم مقیم ہے ہمسے عدہ اور ہترین بالاربهت كم قيمت برزبروست مبلين لفير إادشاه نے كها كرتم نے كيوں نداسبات كاألمار و داگر در نے جواب دیا کہ ہم نے مہی کہکر ہر حیث شخصا یا اور کوشش کی لیکن ہمیاری نتگوکا :اگدیویر کیچیسی اشرنه موامیزرشا د ناگدیو سے پہلے ہی ہے آزر و دمتھا اس واقعے رز إده ٱشفته وكرائس سے بہت زياد د برہم ہوگيا۔ اس نے الكديو كے تياہ رنے برکم بہت با ندھی ا در کرس سے اٹھا بھی نہ تھا کہ مراپر دہ سیاہ کوئل کے انہجوادیا یخرشاه نے دارالماک کی نیابت کاسبیف الدین غوری سے میردکی اور اسپے میاه ئ شبدیز ام کوجواکٹر لاانیوں میں مبارک ٹابت ہو بچکا تھا کرسی سے قریب فلیہ وراس برموار موکر شہرے ابرسلاان بوریے قریب ایک مقام پر دس روزمقیر تی شاد نے محدمراج بسیدی سے دعاہ خیر نے کر کیار صویب دن دارالا مارہ سے إسمی م تى سے عالم بى تعاسوار موكر ملكاند رواند جوكيا . إ دشا و تلفه كليان سے نواح بي رونخا اورانتا مے سواری میں ایک گستاخ مصاحب سے مخاطب ہوکر یو جھا کہ ہ نے روز میں دلیم میں کے بہوسخ سکتے ہیں منعاحب نے جواب دیا کہ اگر بادم اس رفتار سے داستہ طے کرنگا تو شایر ہم دومرے سال دشمن سے سر پر ہو کے

تاريخ فرشته حكرسوم اللفان مخدشاه نے وہیں القی کوروک دیا اور چار ہزار سوار دواسیداور سمامیا ہے سلرسے جے اور بہا درخال اعظم ہا اول کوان کے فاصد کے جوالوں کے ساتھ ایک کوس کے فاصله سے اینے سے بیٹلتر رواند کیا اور خود بھی خدا پرچھروسہ کرکے روانہ ہوا بادشاہ نے لشكركوا حرآبا دبيدرين فحيورا اوراسقدر حلدميفر كرنے لگاكه ايك مبينے كالاسته آياب مفتدیں طے ہوا یا دشاہ اس طرح ایک ہزار سواروں سے ساتھ ولیم مین سے نواح میں يهو نجارا درا فغان سوارول سے ایک گروہ کو غارت شدہ سو واگر ون سے عبیس میں ینتر شهرمی بھیجدیا تاکہ یہ سو داگر ملبدہ میں بہونچکر فریا دوزاری کرمی اور دور دور ره كے ممباً لؤل كواس طرح اپني طرف شغول كرسے أكود كيھتے رہي ـ بيسوارا فغان موداگروں کی طرح تیروکمان اور تلوار لئے ہوئے شہر میں واعل ہوئے۔ درواز مے انجمیان ان کے گردم موٹ اوران سے احال پو جھنے گئے۔ اِن لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ سوداگر ہیں گھوڑے اوراسیاب جرکجہ ہارے یاس تھا اس شہر سے نواح میں چوروں نے اوٹ لیا ہم اپنی جان کوغنیت سمجھ کر دوٹر نے ہوئے شہری آئے ہیں اورحاکم شہرک مہر اِن کیے امیدوار ہی کہ ہاری فرا دستگر ہم مظلموموں کی واورس کرے تقریرکه بیه افغانی سوداگرایس فریا و وزاری هی مین منفی که محارشاه مین بزار سواروسی ما ته بهُويخ گيا اور دروازه برتنور ملنَد موا ـ در بان سمجھ كه سو داگروں كے بيجھے چے رہي دروازہ تک آگئے ہی اورائی حفاظت سے لئے اسٹھے اورائفوں نے جا اکر شہر کا دروازہ بتدكردين كهخود أغيس سودا كرول فيان يرعكه كرويا اور دربالؤل كو دروازه مندكر نيكا موقع نہ طاا ورمخ رشاہ بہنی تھی اطینان سے سابقہ شہر میں واغل ہوگیا در واز ہ سے دریانوں کو تن كرك نوراً قلعه ك طرف برها كل كوجه مي وتعف نظراً ياسلانون كي لوار كاشكار بوا ناگر اوسے حاشیہ خیال میں می نہ تھا کہ محرشاہ اس طرح دھا واکر لگا اور ایسے حیلہ اور كرسے شہريں داخل موكراتني تقوِري فرج سے ايسا ٺنديد اور شرام نگامه سركر لگامه اس خرسے نیننے ہی راجہ پرلیٹان ہوگیا اوراش باغ سے جہاں کھیٹن ہی شنول تھا

به نهرار وقت بھاک کر قلعہ ہیں بنا ہ گزیں ہوا سلطان محکر شاہ راجہ سے اِس طرح قلعہ ہی بیونی جانے کوخوش تھیں سمجھا اور اسی وقت یا دشاہ نے اس قلعہ کا جو توب و تفتگ اور تنام آلات قلد داری سے خالی تھا محاصر کر لیا۔ اور شہر سے تنام کار میروں کو کام

فأرسوم

یں لگایا تقور سے ہی زانہ میں کئی عدرج بی زینے اور دومرے قلعہ کشانی کے اسباب ر پروٹیائے شام کے قریب اگر ہونے پر نیٹان موکر کھیے احمقًا محیور چھاڑ کی لکین یہ ا محکر که تیرکمان سے کل حکاہے اور کوشش کر ایکاری اور نیزید کہ من دون ریالو كاخوف طارى مريكاب اوركسى طرف ساب مروي بني بيوم خسكتى قلد سے وسي كا وروازه عربيترس جيسًا بهواتها كهولاا وراين حيندمتم لوكون من ممرا بهارسي بالكار مخدشاه كونالدوكا مال معلوم موااس كابيحيا كيار الديوشهرس إمر تكلابي تعاكد كرقار ہوکے قلومیں لایا گیا۔ مجازشاہ ناگد کو کی رمبری سے تام خزالوں اور دفینوں پر قالفِن ہوا۔ دوررے دن میج ہے وقت با دشاہ نے ناگدیو کو اپنے سامنے بلایا اورائش سے یوٹیاکہ فلان فلان موواگرمیرے سے مگوڑے لائے تھے تو تے کس وجہ سے سوواگرول سے ال چین لیا اورایس حرات ترنے کیوں کی ۔ ناگد یو کے دل پر ڈمن کا خون فالب ایکا تعااس في ملاحيت اواس جيوارديا ورعز وراورجها لت ميس سرشار موكر إ دشاه سم موال کا بہودہ جاید دیا سلطان مخدشاہ جانتقام سے درگر رکرسے ناگد ہوسے قسورکہ عان كرنے ير إلى موجيًا تقامس كے جواب كيار كريشرك اٹھا! ورحكم وياكه كاڑى لے ڈھیرمیں جو تلعہ سے سامنے جمع ہے آگ لگا دی جانے اور ماگدیوکی زبان گدی سے عُ كرامسَيْجِينِيْنَ مِن بِطِيحًا يُن ا درائس مِلتے ہوئے ا نبار میں عینتکدیں ۔ با وشا ہ کئے تخمر کی تیل ک گئ ورمی شاد نے اگدیو سے متعصب مندوکو پر سراد کیراس تبریل يزرركى روزقيام كيااور روزا تدهيش وعشرت كي طبس منعقد كريسے شراب وساتی كی عبسته كا متوالا بنار بالبل المربشكركا جرسيابي بادشاه تك بهوتية انتأأسكو شهرس ابرهكردي حاتى تقى اور مېرانىياسيا بىشېرىن نە داخل مۇسكتا تىغا مىخىرىشاد نے دىينى دا ئەتيام مى شىركىي ہر اجرا در فیر ناجرسب سے بدلکف و نشنب مرطرح سے ال اور جو اہرات بھینے جو ککہ اوشا ہ کو معلوم تتعاكمه ابس شهركواسينه زيرحكومت وانتظام ركهنا وشواري وبال سينته ياب وامزاد فے دارالالد کوروانہ ہوا یکنگانہ کے اشندوں نے بھی میدواقعات جنگا کہور نیر برمواان کے *عاشهٔ خیال می بین نه تعاسااورایک بهت بری نق ادمی حمع موکر آگے اور تیکھیے* ہرطرف سے مخدشاہ سے میرراہ ہوئے۔ مخرشاہ اِس بجرم سے اِلکُل پریشان نہوا اور پید طے کرلیا کہ بہتی نشکر کا کو ن میاہی مواسئے زر دجوام سنے اور کو لُ ج<sub>یز</sub> مذافعائے

ولزموم

راه سانگرے سانة جاں نشاری اورا مادمی کوتا ہی نرکرے گاا ور تھوڑ ہے ہی زمانہ میں ں ماک و شمنوں کے قصنہ سے نکال کرئی برس کا خراج اور شکش ساتھ ہے کر بادشا ہ کی قدم بوک کانٹرٹ حال کرلگا جے تکرعوام میں یہ اے شہور ہوگئی تھی کہ ادشاہ رہلی کو راحه ورنگل کے اِن خلوں پر توجہ زکی اور پرارحتیم پوشی کر ار \ ملطان می رشا ہ نے ملکت ورنگل فتح کرنے کا ارادہ کیا اورانے ابن ثم خان مخریجے ام اس منموں کا فران روازگرا وولسنة بنك تشكركوهم كرسے اسنے مياميوں كسے سانة قبلغ خال سے وض سے كذار \_\_ بالا گھاٹ دولت آبا و میں قیام کرے اوران مردروں کی محافظت میں مس طرح کی کمی نه مونے دے۔ ارتفاد نے معاندرخال سیستان اور اعظم ہایوں سے نام بھی طلب سے فرآن روانه کئے ۔ بیدا بیراین فوج سے سائھ حسن آیا دگلیر گلیوسنے گئے اور شکر کا حال او ثباہ کے جنورس عرض کیا تھی کتاہ نے اپنے قدیم قاعد ہ سے موا نن گلرگہ اور اس سے بيفيال يتغوري كمصيردكي اورخود تشريسيمما تذروانهوا ادشاه سفرکی نزلین طے کرتا ہوا کولاس میونجا اور عظم ہایوں کو اندآیا دب ررا ورما ہور اوراس کے فاح سے نظر سے جا وگلئٹہ دروانہ کیاا درصفدرخان بیتا نی توامرائے رار ائتة وزنكل كى مم يرتعين كياا دُر مؤ دبها درخال كي بحراه آسته خزا مي سيسانة ان ي تعقب من روانه موا يو كراس اتنادمين بيجا كركاً راجه نوت مويكا تقااوراسكا عِتْجَاتِخت حَكُومت بِرِهْجَا مُعَا بِمُنْكَا مْرَى راحِهُ كُوبِحا كُرِي ١٠ إدسه بِالكُلِّ الوس مُوحَل اِحة النُّانْةُ من طرح من سلانوں كامقا لمه مذكر سكا اور شيئلوں اور بہا راوں ميں بناء گرم رب امیروں کو بہا درخال کے پاس بھیجا کہ با دشاہ سے متعارش ر مصنع کی تُنت دشنید کریں می شاہ نے پہلے سلم سے انکار کیا اور سی طرح ہی مقا راحتی زہوا ۔ ایکا نہ کے راحہ نے یہ دیکھکر کرسلانوں کو بوراغلبہ داصل ہے اپنے بچھوٹے ئے کومغتر نہی خواہوں کے ہمرا د دوبارہ مخے رشاہی شکریں بھیجا اور بادشاہ کر پیغام دیا کہ یں با دشاہ اسلام سے صلقہ گویٹوں میں واحل ہو حیکا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ با دشاہ سے فران سے مرموتی اوز ندکر ولکا۔ مجھے امید ہے کہ باوشاہ میرے گزششہ قصوروں کو جوراً جبيجاً نُرك اغواس مجد سے مرزد ہوئے ہیں معات فر اگر مجھے اپنی بارگاہ كاليك

تأريح فرشته فالمسوم 24 فادم محفظ بهادرفان اوردومرا بهن اميرون في كرفي اورراج كي قصورك معان الرخ میں بادشاہ سے زیادہ اصرار کیا بادشاہ نے بہا ورخاں کو صلح کی گفت ہیں كالوراا فتيار دے كر حكم ديد ياكر من شرابط بربها در خان صلحت سمجھ ملح كرن حات. بڑی گفتگو سے بعداس شامطر چیکے موٹی کیراجہ وزنگل تمین سو ہاتھی تیرہ لاکھ ہون اور دوسو گھوڑے شاہی ارگاہیں وافل کرے اور شہر کھکنٹر ہم مضافات سلطنت بہتی سے حالہ اردے ۔ چوکر تقریباً دوسال سے میرشنا ی مشکر ملنگا نہ کو تاخت و تارائے کرر ما تھا اور ملنگو*ل کا* نظام حكومت بهسنت خراسب موكميا تعارات ني جارونا جارشاريط صلح قبول كيس اوريه طي یا پاکهللطان مخدّ نشاه حوا ئی گلکتر هست کوخ کرسیے وانسی کا ارا دہ کرے اور بہادرخال ئولاس میں تیام کرسے راج انگا نہ سے شرائط صلح کی تکیل ال*اسٹ*ے اور رقم حاصل کرے۔ سلطان مطرشاه المخ ككنثره ك حكومت تعيى أظم هايون سے ميردي اور خوديا سے تحت كى طرف واليس آيارا حمرآ با ديريرربهو شيا ورتين مهينے بيدر ديس قيام كرسے تنام اميروں اورسیا ہمیوں کورخصت کیا کہ اپنے اپنے لک کو جاکر آرام لین ۔اسی درمیان میں تلنگا نہسے ایکی ملزامہ کی تام چیزیں نے ٹر کولاس بہوستھے بہاد رخاں ان ایلیوں کو ہماہ کے کر بادشاہ کی خدمست میں حاضر ہوا۔ الجیوں نے تام مقرر دجیزیں بہا درخال کی معرقت بادشاہ سے ملاخلہ بین میش کیں اور بیش فیمیت خلعتوں اور بحر نی تھوڑوں سے انعام سے سر فیراز کئے گئے تانگانہ سے قاصد ول نے دوتین روز سے بعد بہا درخال سے ہاکہ آگر بادشاہ اپنی مہر بانی اور دوستی کو کام فراکر سرحک انتین کردے اور پہلے ہو جاستے کہ بادشاہ کی اولا دیمی راجگان ملکا میکوایٹا ہی خواہ محفر اس مقرر کردہ سر*م*کا الحاظ ركفيكي توبم اسي سي شكرييس ايك تحفه وعظيم الشان فرماز داؤل كي محلس سي لات ہے یا دشاہ سے لاخفہ میں میش کرنٹے یہ بہاور خاں انے قاصدوں کی تقریر یا دشاہ سے بیان گی۔ بادشاہ اس تنفیے سے دیکھفے کا مشتاق ہواا وربہا درخاں نے ایکیوں کو بادشاہ سے صنور میں طلب کرسے المجیوں سے اور ثناہ سے سامنے عبی ستھنے ستے بیش کر نیکا رارليا ، با دشاه في ديمها كوالجي استغ معروصه بيب بيي اصرار كر رسع بس ريخ رشاه في بنى قلم سنے أيك توست تراس مقتمون كالكھاكة شہر كلكنده دولت بهنی اور تطومت وركل بمرحل سم اورجب كك كالتكون سيمسي تسم كي عميزتكني نه واقع بمواش وقت بك

14

ہماری ادلاد کوچاہے کہ نلگا نہیے راجاؤں اور اک سے وار توں کو اپناس بھکران سے مزام نه مول . إدشاه في اس نوشته مراني اورايني قاصيول . اميرول اوراركان دولت كي ت كراك نوشته قاصدول في مير دكر ديا تلنكا من المي اس تح يرس بجاروش بوئے اور وہ مرص تخت جو لنگانہ کے راحہ نے سلطان محر تعلق کے لئے تیار کرا ماتھا اور اسى طرح سركار ورئنل ميں ركھا ہواتھا يا دشا ه ك خدمت ميں حاضر كي مخرشاه اس تخت لو دیچنکزیچی ننوش *مواا در ایلحول کواغ*از **واکرام سے مراحتہ وایسی کی اواُ زت دی ا** ور **نو**د . مارحس آبا دگلرگدروانه موا نؤروز سے دان گلرگه بهونچاا ورائش تخت کوتخت فیروز ه نے ام سے موسوم کرنے ساعت تحول میں ( وہ کھڑی جب آنتاب تمام سال کا وورہ فتم یے بڑج کل میں داخل ہوتا ہے) اس تخت پر طوس کیا نوجی انسرول اور مہادروں کو وں نے ان مرکوں میں بار ہائنجا عرت اورمرداعی سے جہر دکھا کر جان نٹار*ی کی تھی* لرح طرح کی مہر اِنیوں اورمرحست سے سرفراز کیا۔ اور باب سے نقر فی تحت کوحیں کو جده كزادل سے بيندندكر التحالي رتبرك كے خزار مي ركھوا ديا۔ ميں نے سن رسيده لوكوا ہ اکب گرود سے حضوں نے بخیرشاہ بہن سے زانہ میں حمنت فیروز د کو دیکھا تھا پر ناہیے بخت مین گزلانبا ۱ در دُولن گزیچ را آبوس کا بنام دانتها ورانس براویرسو<u>ن مرم</u> فتے چو میش قیمت جواہرات سے مرصع متھے اس طرح لگائے سکتے متنے کہ متحت کوا کم ہے دوسرن مگیرائٹانے اور لانے کے وقت ان بختوں کو کھولتے تھے اور آھیں ت كرآسان سے مندوق بيب كرلياكرتے تھے ۔فاندان من كا برنسرانروا للَّان مُحْرِيثًا دَى تَقْلِيدُ كُرِّ اور دَرْنش كا ديا في ك طرح تحت فيروزه بريمي هرجه زمي یش قبیت چاہرات ادر موبیوں کا اضافہ کیا جا آھنا ۔ محدوشاہ بمئی سے زمانہ ہیں جہ سيتِشْ جوابرات اس لئے نگائے گئے كداك سے ايك طرا ويساط باوشاہ كى رای ا در ماله رکنے سے بیانی مانی جائے تو اک سے مصروں ا درجو ہر اول اے تحت ت ایک کرور و ایک آنی - اس تخت سے جوابراہید، لکا لیے کا فقید اور ِسُ کام کاسلنت سے سین اسارک نابت ہونا اپنی جگہ رہنٹیل سے بیان کیا جائگا میں نے لااسمیل نویتہ ستیحیں سے آیا وا عداد سخنت نیروز مکی حفاظت کی خدمست بھ در تھے۔ دریانت کیا کہ تخت نیروزہ سے 'ام سے میٹنجنٹ کس دجہ سے بوہوم کیا گیا

تاريخ فرشته السميل نے جاب دياكہ و مكدات الى زاندى اس تخت كى يوشش فيروزى كايخ كى تقى اس لے ادشاہ نے اسے تخت فیروز ہ کے ام سے موسوم کیالیں آخر میں بیراوشش جاہرات اور موتبول سے السی ڈھنک گئی تھی کہ اس کا اصلی رنگ انکل علوم نہیں ہوتا تھا جرسال إدشاه في تخت فيروزه يرحلوس كيااس سال جاليس روز كال عيش وعشرت كي ملس آراسته اسے تام شہرکو مقسم کی بازیرس سے معاف کیا اور عام حکم دیر اکہ اس زا کہ میں ہرشخص انی مرضی کے موافق علیش وعشرت میں زندگی مبر کرے ایمام امیروں اور ارکان دولت نے باوشاہ کی موافقت کی اور ایٹے گھروں میں دن عیدرات شب بات بنانے گے اسی زاری مرسيق سے ميزاستا و حفول نے اير شرواورايرس سے داگ اور گانے كو الكل و الكين كركها تفا كمك يقنول نے فودان دونوں يزرگوں كے منہ سے لنمہ وسردوسنا تفاقين مسو توالى درلى سيحسن آباد كبركه بهوني سلطان مخارتناه في اسم عيش وعشرت سيموقع إل قوالول كا وجود محفنمت محما أور إن كى برى عزت وكرم كى آخر روز ايك جيويا ساجش منعقد كي اور كك الشب ليف لدين غوري اورصيد دالشريف كواجازت دى كه تتخت سيم یا به سے پاس میشین اور بہا درخاں ولد انتقال فتح کو امیرالامرا کا خطاب دے کرانسکی قَدْرُونِمْ لْتُ كُودُهُ حِيْدِلْنْ وْلِاكِيا يَحْدِثْنَاهُ نِيْ سَاوِرِهَاكُ مُ بِيُّى كَ إِسْ سِي مِيشْتُ شابزاوه مجابد سے ساخة تغیبت کی نفتی اس روز دولوں کا نکاح کریے شا باید تزک واحشاہ کے ساتھ عروس کو بیٹے سے میر دکیا۔ الآدا وُدمیدری نے تحنہ السلاطین میں لکھا ہے کہ یں عقد کے روز دس سال کا تھا اور مہرداری کی خدمت پر امور تھا مجھے وب اوپ كمحكس سلطان مخزشاه تهني سيحسن وجال سيمنورتقي اورقوال حضرت حنبروسي وتثمر جادشا ہوں کی برح میں نظر سے گئے تھے سرنی آواز اور دلکش راگ میں گارہے تھے مح شاه بیم مخلوظ تما اوشاه <sup>ا</sup>نے مک میٹ الدین غوری سے کہاکدان مین سو قوالوں سے وطيفى كابرات المدوول سيسال آعيان راج بيجا كرك فزاندك وسيه كلهد لكسيف الدين عورى في الرجه ادشاه كاس عكم كوشراب سي نشدر محول كيالين وستاك تتقيل ارشاد كاا قراركيار مخارشاه مك نائب سلي خطره بسيرا گاه موكيانكين خامژن رہا۔ دوسرے دن حالت ہو شیاری میں اس مے سیف الدین غوری سے بوجھا کہ توالوں کے وظیفہ کا برات امر راجہ بچا گر سے خزا نہ پر عاید کیا گیا یا نہیں۔ کا اس نے کہا کہ

ا کیا جائیگا سلطان محکرشاه نے کہا کہ اب جیکہ آسان وزمین نے میری اطاعت او وکلان كا قرار كراياب ميرك في بركزيه زيابني ب كريكار اور لنويات زبان سالكاول ان توالوس سے برات اسری است میرا حکم نشدا در مروش کی حالت میں نظا اور میں اییے فران سے یورا کرنے پر باکش آبادہ اور تیار ہوں اسی وقت برات نامہ کی رقم فران میں لحداور فران براین مرلگا کراے فوراً بچا گرے داجہ کے اِس روانہ کر واور کھنو کہ نوراً رقم بات رواز کرے ۔ وَاَ الْبِ سِیف الدین غو مری: بیونکرسلالان می شاہ سے اس طرح مے اُراد دل کو بہت آہی طرح محتا بھا **توالوں کا برات نامہ راجہ** با بنائر کاراچه می این قله پر بی مغرورا در بها در تنجار اس طرز وروش کسیم ہواا ورائش نے قاصد کوگ ہے برموار کراہے اس کومیارے شہریں تشہر کیا آورہے۔ فأرج البلدكرديا به اوراسي وتت تشكر كونياز موفع كالحكم ديا بيس بزار سوارول اور ذلاكه بیادوں ا در تین ہزار ہ تقیوں کی جمیت سے ہزاد ٹمے سے ترک واحتشام کے ساتھ مرحد دکن ک طرف ردا نه مواا ورقله اُ و دن کے نواح میں حنیه زن موکرا<u>ین</u>ے آدمیول کوا سے اخت و الان کرنے کو حکہ دے و ایسلطان محکماتا کواس واقعہ کی اطلاع مول *چکہ* برا را دریپنه رکے کشکر و ل نے ڈوسال کا ل سنر کی نیبتیں جھیا ہتیں اورامیں اہنیں آراہ فسيب زېوا تعااس ئے إدشاہ نے ان دونوں بَشَروں کو توا بِيٰ تَگِه ير محيورٌا اورخان مِمَّا وولت، إد ك تشكرك بمرد دايني إس لا إدرولم بين سع ال فنيت كا إلىخوال یشا نبراد ہ بھا یہ کی معرفت تین میٹر سرات سے یا سنتھا تاکہ بیدر نم سیدوں مشاسخوں اوال ج يمركرون جائه اورنيزيه كه شاهزاه وحسرت شيخ مصافيرسلول سح مقالمه ين ر آران کرای با زت کے کر اک بزرگ سے و ما جیری التحاکرے رہے تھے محر مراح نے ن الحرك الساستان كو إوشاد سے عليه سے خش اور الا إل كي اور معد كے ون تهم مشانخوں اور علما كوساتھ كے كرچس آباد گلبركه كل سيد ميں تنمئے اور قلوم وحشوع يہ ناز أد اكريمينشكراسلامري فتراور إوشاه اسلام كم محت وسلامتي فداك إركاه ويسوعا ہ بھی نیاے ساعت انتیا<sup>ا</sup>ر کرسے خیرا دربارگا د باہمجھوا ا*گ راجہ* بھا نگرنے با وجوداس سے كه زانه برمات با بخااور در إن كرمشة كايات برهام دا تعا المينان سے ساتھ صار كل مع يني تيام كيا ورتلوك في كرف من استدرجان تو وكوسش كاكرس سي زياده

تاريخ فرشته . حارسوم كسى انسان سے عمل تنبي ہے۔ اہل قلعہ نے جو آتھ سوہا درسلان تھے قلعہ كى حفاظت برب یری سی کی اور پوراخی نمک اواکیا نکین فلدسے داروغه نے جو مک سیف الدین غوری كإهزيز قريب تفاخيذ باتون يرابل قلعه سيخت بادبرس كحب سيأبس بي نفات بيدا موکیا اور اُوگوں نے قلد کی حفاظت اور اپنی ہوستیاری بیستی کرنی شروع کردی غُوصَكه راجه بِحاكَم نِے قلحہ کو تھے کر لیا ا ور مبتدون کے جوسلانوں کے یعے وشمن ہورہے تھے تهم ابل اسلام کومے ان سے زن وفرز ، رسے بڑی شخی سے ساعۃ تر بتنے کر ڈالا۔ ان تنول لان سے گروہ میں سے ایک تحق ہیں کونے میں مجھسی رہا ادر موقع سے اپنا لباس مدل كركوشه عافيت سے تفاا ورمندووں سے ميا ميوں سے ساتھ قلد سے ا چلاڑیا۔ پیشخف ہبت علد دریائے کرسٹنا کے یار ہوکرسن آبادگلیرگہ بہونچا اوراس نے محرشاه مسعوض کیاکہ بادشاہی الذمین سے آپس سے نفاق نے کام خراب کیا اور راج بحا گرنے مکل سے قلعہ پر قبضہ کر لیا اہل قلعہ بی سوامیرے اور بی تنفس کی جا ان بهين سي سلطان ميرمثناه يوايك غيرت مند فرا سروا تحايه فبرسنكر بي بعنبناك بواراس غربة ملان تسبع جواس وسنش اورتحنت ك ابني حَانَ بِحَاكِرُ كُلِّرِكُ ٱ يَا حَمَّا قَتْلُ كَا حَكُم دِيا ورُ کہاکیس فی نے استے ہے گنا ہوں کومرتے دیجھا ہو ہیں ایسے زندہ ہیں دیجھ سکتا۔ ب نے حیں روزمسلمانوں سے تتل کا واقعہ سنا اسی ون اینے قاعدہ سے موانق بینبر اس سے کم تشکر سے بھو سنچے کا انتظار کرے معفر کا ارا وہ کیا اس نے جا دی الاول مجانث میں رکاب میں یا ڈن رکھا اور قسم کھا ٹی کرجٹ تا۔ آئٹے سوسلانوں سے عوش ایک لا كله مهندوۇل كوتەتىنى نەكرىگا اينى لوارميان ئىن نەرىھے گا. بادىتا د درائے كرشناكے لنارے یہو بنچا اور کہا کہ اس خذاکی تشم صب نے مجھے بیدا کیا اوریا دشاہی سے مرتب پر قائز کیا این اس تھوٹے سے ڈرانے والیے دریا کی حباک آمیزی اور وسمنوں کی قرت نے خون کا خیال بھی دل بیں ہنیں لا تاا درا پنی جبگرو فوج سے ساتھ اس دریا کو عبو*ر کر* ۔۔۔۔ خلاقبار کی مدد اوراس کی تونیق سے بھروسہ پررائے بیجا گرسے نلب کشکر پرحلہ آور ہوتا مول میں اس راجہ کی فوجی تبعیت کو برسینان کرسے مرکل سے مقتول مسل اوں کی روح " و خش کرونگا محرّر شاه نے شاہرادہ مجا مرکوا پناول *می مقرر کیا اور لک ایم نیالین ف*ی کوصاحب اختیار الک و مال مناکر سوائے بیس نامی اورصت کم تقیوں سے یاتی متسام

ہاتھی ثنا ہزادہ مجاہدہ کو دے دیئے اور بیٹے کو انجی طرح وصیت کرے حس آیا دھیرکہ روانہ كيابتين روزين دريا كوعبوركيا تلم مورضين كواسات يراقفاق ہے كہ مخ شاہ سے شكريس ساب عددشاری نومزار سوارموجود مستھے۔ راجہ بیجائگر آ وجوداس سے کہ تیس بزار سوارور نولاكه يبادون مح نشكر كالك عفامي شاه كاس طرح دريائ مواح كوعبور كرفي بي حيران اورير نيشان موار راجه في اسى پيشيانى سے عالم ير ايک ران بجكه موااور بازش كا زودتها ابنے تمام ما زوسایان اور ہاتھیوں ا درخزا اؤل کی توبیجاً گرروانڈ کرویا ا ورخود تنهاأسی نیت سے میالان بر مقیم رہا کہ صبح کو لڑنے یا صلح کرنے تی بات ورباریوں سے مشوره كرسے متفقة فيصله يومل كرك اتفاق سے نشكرى - إلىقى تھوڑے وغيره اور نيزدوس یلنے سے مامز ہوکئے اورش حکر کہ ہوئے کیے تھے وہیں قیام ندر موکر فوٹنڈ تنڈر پر رصر کر میٹے ہو کہ اسی ہ بندوشكرك كوح كرنسي خرمين شاه كي فرج مرتبط ل حلى عتى اس خانشكر كا ه اور تبيه كاه كوالحي عليون يوم عاكم اور طور ع كرما عذي الري وج روحاوا كيا اورمج كي قريب اس مثلم يع قریب پیوشخ گیاراجه ۱ دراس سے تمام ساتھیوں نے فرار ہی میں اپی تحیر دیکھی ۱ ور ہاتھی ا در بال دانسیاب سبوهیوژگر قلعه ا دونی کی طرف بھا کھے محرّر شاہ نے مبند وؤں کی تفکر گاہ كارخ كياا ورسحاً كرك قديم خاندان سے اساب شاہی پر اسان سے قبصنه كرليا اور مندؤ لشكريون سختل كاحكم دياجنا نيزعورت مروحوان بوارسط مالك فلام سب الكرمتر بزار اُدی تہ تینغ کئے سیخٹے کی تفذ اکسلاطین کی روابیت سے مطابق ووہزار اِتھی تین ہزار ارا ب توب اور صرب زن رسات سوعر بي تحورث اوراكاب حرًا وٌ منكَّاسَ باوشا بي قَبْغُ اِحْدُا ين أست اور باق ال عنيت اميرون مع باتحه لكا محدَّر شاه اس فتح كودوسرى فتوحات كامقدم يمحاا وربرسات كاسارازانة فلغُه يدكل مي مين تم كيا . برسات سحاب فان تُورِّسي دولت آياد ك تشكر كم ساحة مُحرِّسًا مِ ك خدمت مِن اُحاصر بوكيا - تَحَرَّمُناه كِي باب بهت بری جمعیت اکھٹا ہوگئ اور غیرسلموں کو تیا ہ کرنیکی نیت سے بلغہ ادو فی کا ب نے رخ کیا۔ راجہ محائگر دریائے تم تبت رہ کو عیو ترکے اس زبانہ میں قلقہ اد دتی ہی ير مقيم تحا. راجه نے این بھائے کواس قلد کا حاکم مقرر کیا اور خود اپنے مالک ب ب بل بناه گزی*ن موا ما و را طرات و نواح سے نشار ول کو جمع کیا* ا ورمز امداور ہاتھی

والنخ فرسشته

كەمنىدە ينىڭەت روزا نداىنى نەبىي كتابىپ ئەھكر يوگۈپ كومنائىس اورسلمان كۆتل مادر ساكرنے كا تواب سياميوں سے د نشين كرس اور مبند د وُل كوسلما وں سے مقابلہ ر صف آرا ہوئی ترغیب دیکرسلمانوں سے وہ اعمال جرمند و وں سے دل شکن ہر سن کا ہے کو ذبح کر اُبتول کی بےعزتی اور تو این کر ایٹے سلمان کو تہتے کر ایخانوں کو تو ڈنا ادرابی طرح سے دومرے امور میان کریں ۔غرفتکواسی طرح مفرک نزلیں طے کی گئیں اور بِ ذِیقین میں اِرہ کوس کا فاصلہ رمگر اوسلطان محدُشاہ نے خان محرُ اور سر نو ستوں کو حكر وباكشكري عددشاري كريس بينده بنرار سوارا درسياس بزار بيادول كي جعيت *مونل تتریرین* آئی۔ یا دشا ہ نے اِس فوج میں سے دس ہزار سوار وال اور تیس بزار یها دوں کا ایک تشکرمے تمام کارخانہ آتشیاری خان مخرسے ہمراہ کرہے اُسے آھے دوانہ کیا ذلقعدہ کی چودھویں تاریخ کو مندووں اورسلمالوں کامقا بر ہواا ورمیح سے سیریترک ایک دوسرے کو تباہ اور بر یا دکرنے میں ٹرے چوش و مزوش سے ساتھ مشغول ر ط فین سے بے شارحا نیں کام آئیں موسی خاں اور عسی خاں جن سے وم سے فان کیا كاميمنداورميسره قوى اورطاقت ورتفاتفنگ سے زخم سے ميدان مي كام لم مے ان دواذك مرداروك سيسيابى ادحرا دحرنتشر بوسك اورافرميب عفاكه سلمانول كانفان بيوسخ حائے كه دفعته ملطان محدّثاه وهاوا كركے تبين بزار كمل سوارول كے ساتھ فيگاہ سے آیا۔ کوس سے فاصلہ پر پیومنے گیا۔ خان *بھڑ کو* یا دشاً ہسے بیوسینے سے ڈھ*ان ہ*وگئ اوراس کا پرلیٹان لیکر ہی ہر طرفت سے سمٹ کر اس کے گرد جمع ہوگیا۔ مقرب خال نے توپ خانه کو آگے کردیا اور اپنی حتی المقد وروشمنوں پر آگ برسائے ہیں کوئی کی نہیں کی اورمنندوسیا ہیوں کو توب و نفتگ سے پرلیٹان اور پرواس کرکے طان محرکستے كهما بيمجاكه مندولتنكر بريتنان موكر ثابت قدم بنيس رابي اگر حكم موتوبي عي الإون مح عقب سے نکل کرانیے خاصہ کے جوالوں اور بہا دروں سے سالھ ان برحمہ اور بول خان مخرنے امیردں سے ایک گرو ہ کومقرب خان سے یا سیسیحکراس کو حکم دیا کہ لڑائی ين شنول مواور خود هي ان ايرول سے ينجے روانه موار اور ست على مندوول كے پر بیویخ گیاکداکن کو آتشاری سے آلات سے کام لینے کامونقے نہ لا گواری اور خِرِ عَيْنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّاوِينِ فَأَنْ مُكِّرًا إِلْمَقِي شِيرُهُ كَا رَامُ لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا

تابع فرشة فرست ہیں ہے کہ فرح جمع کی جائے ۔ راجہ نے می دوسروں کی طرح عزت کوجان پر قربان كيا ورميدان حياك سے ايسا عاكاكد بحاكم بي عاكراس في وم ليابلطان عربا نے َ راجہ سے تمام خزا نہ اور اسباب شاہی پر قبصنہ کیا اور تقریباً دس منزل کہ کہ رشمن کا تعات کیا۔ بادشاہ نے وس ہزار غیرسلموں کوموت سے گھاٹ اٹارا اور مبتوک کوزمی کرسے مبندوون سے تباہ اور برباور فین کوئ وقیقہ اٹھا ہنیں رکھا سلطان محکرشا ہے تھا کہ ٱگ اسقدر دون سے بھی ٹھنڈی نہوئی ہیجا نگرسے تیس چالیس کومس کے جہال کمبیں ا كه آبادي كانام سنا بحال تعبل وهاو اكرسے دختمنوں كو ثة تبيغ كيا به بيجا نگر كے اركان دولت اورعاً پرین به کالت دیچه کرکشن رائے برعضه ہوئے اور ال سب نے راجہ سے المست او يخف و خفن سے البحد ميں كماكية تيراد و رحكومت جارے لئے منحوس ابت موا اور ہاری عزت اور اُ بروخاک میں ل گئی دس ہزار بریمن خاک وخون کا دھیر ہو سکتے اوررعاً يا كا نأم صحةُ دنيا سے مط كيا كشن رائے ئے إن امير دل كوجواب ديآ كئرين أ كون كام الااعيان لك مع مشوره كم بنين كيااينے تقيم سے تجبور مول اور فرشته مت پرمیراا ختلاً رہیں سے اب وتم لوگ صلاح دو میں اس برعل کروں ۔ اِن امیروں نے رایر کو واب دیا کھن طرح بترے باید نے سلان سے جنگ وجدال ترک کر کے علاء الدين كأقمو مصطح كرن تفى اس طرح تحقيم على جامع كمسلما نورك قاطره مارات كرك شن رائ في السراع كوتول كيا اورسلطان محرشا وسي إس قاصدروانه كئا وراسيخ كرشته حركات يرافها رمرامت كيا اورصلح كاطليكار موا يسلطان محرشاه نے صلح کرنے سے انکار کیا۔ یا دشا ہ سے ایک گستاخ مصاحب نے کہا کہ جہاں پناہ نے آغ سوسلما بوں سے عومن صرف ایک لاکھ مندؤں سے تہ تینغ کرنیکی قسم کھنا ٹی تفی ذریب ہندوؤں کا نام ونشان مٹائے کی مسلطان حکرشاہ ہنسااوراس نے کہا کہ اگرجیہ قسم کی تندا دسلے کئی گئے ہندوقتل کرویٹے گئے ہیں لیکن حب کہ کداج ہجا نگر قوالاكن دلى كے برات امرى رقم نداد اكر ليكا بي بقيد مندوؤل كى جان كور آن نہ دونگا۔ مندوالمی صلح سے پاب ہیں اسنے الک سے وکیل طلق تھے ان قاصدوں نے بادشاہ کی شرط صلح کو قبول کیا اور برات نامہ کی رقم اسی تحلیس میں اواکونگی سلطان محرُشاه نے کہا کہ میرا دل گوارا ہیں تاتھاکہ جو بات کمیری ٹریان سے تکلی ہے

تاريخ فرشة وه لغواور زاید نابت موکر دنیایی یادگار به ضدا کاشکرے کدیں نے جرکی که کها تعا اس كولوراكرديا اوراب علم كى تيم ل كوالى :-حقيقت يدم كدالساعجيب وغربب واقعد الكے اور تجيلے باوشاموں كے كاراب ميں كہيں نركور نہيں ہے اورصاحبان بھيرت جانتے ہيں كه تدكورة بالا واقعہ وليم ثين کے دھادے اور ناگدیوسے ارے جانے سے آئیں زیادہ تعجب آئیزے ۔ المحبول نے جب إدشاه كوفوش ديجاتو مخرشاه مصعوض كياكهم اسوقت ادشاه كوبيرم بران ئے ہیں اگر حکم ہو توحیٰد باتیں از راہ طلو*ص عرض کریں۔* یا دشاہ نے ایجیوں کی درخان قبول کی اور ایخوں نے ادب سے ساتھ عرض کیا یہ بات سی زمب میں جایز ہیں مے کا گذاگاروں کے عوض بے گنا ہو لگاخون بہایا جائے اور خاصر عور توں اور مصوم بچوں کو قس کرنا تو ہرطرے پر ندموم ہے۔ اگر کشن رائے نے مرکل کے مسلانوں کے ساتھ بسلوك كابقى تواس مين فيرون اورب لواؤلكاكيا تصورتها ومخرشاه فيجواب ديا كه خدا كا جوحكم تضاوه بهوا بي اسّ بي إلكل لاچار اورمجيور تضار ايلحيو ل يرعض كيا لەخدانے بادشاه كو دكن كے بهترين حصول بريكيران فرايا ہے اور كرناقاك كا ماك ماكاريخ ہے جوار میں واقع ہے اوراس بات کا بھی کا آئے قین ہے کہ یا وشاہ اوراس کے حانشین عرصه درار کب اس کاف پر حکمران فرائینگه اور کرنا کاک کواس سلطنیت کے ساتھ حق جوار مامل رہے گا دنیا کی حالت اُ وراس سے انقلاب کا کیااعتبارے عمن ہے کہ ونیا دارو میں خودغرضی کی دحہ سے بھراس تسم کا کوئی حفر ایسراموتواسی حالت میں خلت خدا كأكيا حال موكا مخلوق البي كي كِقا اوررعايا كي خيراسي ميں بينے كه آئنده سعة اس فيم كا برتاؤ نرکیاحائے اور نیزوں اور بے نواؤں سے گلوں پر بے گنا ہ چھری ربیجیری چائے محرُشاه اس مُفتَّوه بيرُمتا شرموا اوراس نے كماكر مي نے ابدوقت يسائش بات كا عبدكياكه فتح جاصل كرنے اور معركه كو سركرنے سے بعید مي سي تحض كومل زكروں كا ا ورمیرے نیدمیری اولا دمھی اسی طرایقہ پر کار بندر ہیں۔ اس تاریخ سے وکن میں بہہ قاعده مَقْرِم وكياكه جِوادِّك الأنْ إِن كَرِفْتار موں و مِثْل مُركِنْ جائيں اور تا وَنَتِيكه كونُ بُرا تصور مرزد ہورعایا کا خون احق نربها یا جائے۔اس سے بعد الجیول نے قوالوں سے برات امرکی رقم ادا کردی اور محد شاہ کو اس سے علاوہ دوسری رقم دستیاب ہوسی

عاريخ فرشنه تحارب التحسي موا-ابعى يمناسي بي كرتم ابن خطادكا اعرات كروادر المنع تصور كي معساق الكريين وعده كرا موس كه اگر گفتگاروں کی طرح خرمسار بارگاہ شاہی میں حاصر ہوئے تویں تھارا قصور معان کردوں گا اور بخدارے بھی خواہوں ہے بھی کسی طرحی بازیر نذكرون كايا دشا ونف مسيد علال مجيد ادر شاه ملك اينے و وموز در آل ك مرفت يخط برام فال تع إس بيجا- بهرام فال في أ دشاه كاخط ات بن كونبه داوي المصمنوره كيا يكونبد داويك كما ظابرب كرميرشاه سابت دوغرتمند فرا نرواب وگناه که نم سے سرز د مهوا ہے دہ وہ ایسا ہنیں ہے کہ ہم سس وہت تھی یا دشا ہے ہے خوت رکزندگی بركرسيس جبك دولت آيا وكاساقلعه بأرست قصدين بهاوراجه عاست كه خداك نام ليركم بمت ما نرهين اورس كام كو بمسن شروع میا ہے اسے انجام کہ بیوسیانیل کوشش کریں۔ بہرام فاں از مرانی پر کو منیه دار کا فا دومل گیا اور اس نے یا دستاہ کی نظرت کے عل نه کیا اوراس طرح بناو منو اور سرکشی پرتلار یا بهرام خال اب پیشرے آورزیا دہ اساب وبشکرے فراہم کرنے میں کو طال ہوا۔ بادشاہ سے قاصد مسید طلال مجیدا ور لک شاہ بلاکسی کاربراری سے ناکام وائیں ہوئے اور انجوں نے بہرام اور اس سے حاشہ نشیوں ك نناليت كا سارا حال بإرشا ه كو سايا ـ محد شاه ان حالات كوسكر بيد عفنبناک ہوا۔ بادشاہ بیجا تمرے وائیں آیا اور اس نے سندمال فال تلاكومق دمه نشكر بناكر يہلے روانه كيا اور اس سے عقب مي خود منی شکار تھیلتا ہوا دولت آیا دی طرف حلا۔ بہرام خال کوزور اورراص كلانه سے بعض الازم مسند عال فال محرک سے الرف سے سے تصبہ بین کی طب رف طلے۔ ان لوگوں نے زریا نشی سے کام لیا اورمبت ہے جانب ز سواروں کا اپنی فرج میں اصاب

. خلاموم كرلها منه رماني خان تجربه كار اور حباكب آزموده امير تقااس المير نيحرك سے معرکہ آرائی کرنے میں کوئی فائرہ مذر کھھا اور قصرتہ سپو گا اول کے اواح میں تقیم ہوا ہرام فال ماز ندرانی نے تنجیل سے کا کیا اورمسندعالی فال خیر عِي مُنْكُرُ مِينْ فِي الراكل مِن حَداس كاحراف آمين مُنْك مد مردارا درايي الن مي منا رفعا از دران کوکو ف کامیان مرح ف اور ناکام والیس کیا مت عال خار حرفی کی قوت اوراس کے الشكري حالت سراب ورب طور يرداف موكياا وراس في لافير مرمت إربي سنطل خال محدث بادنناه كوكهاك بين بادشاه كروتبال يربع ومسكر كي فلاك ايخ حريف مستخبك أزال كرول كاليكن الر جہاں بنا ہ خود بھی اہمی صوری سے مجھے اور افسان کشکوفوج کورفراز زمائیں توبہت زیادہ مناسب اور بہترہے۔سلطان محرشاہ اندنوں يتميرين ويرصيدانكن بين مشغول تضايا دشياه في مسندعا لي خان فحر كاخط دنكها اور بلااس سے كمراني فوج كوجو قصيمة كنج بين مقيم تقى پنے ياس ملا اسيفسائق المتاسومقرب در إربول سے ممراه روايز موكيا - بالحشاه طدے طربوك مزلین طے رہے لگا۔ درباریوں نے محرِّظا ہ سے من کیا کہ مندعال خال محرِّ کے وقت سے الیما معلوم ہوتا ہے کہ وشمن کی طاقت بہت ریا درہ سے اور وہ اسے ارادے میں منجد مستقل ہے اگر با دشاہ حرفیت سے سریر میوسنے بین عبل نسے کام زلین اور مستہ خرامی سے سابة بسفر كرمين تأكه امرا اور فوج تقبي قطع منزل كرسے بادشا وطم بمركاب موجائے تو برطرح بهترا ودالسنب سي ديخ رشاه في ان كأمعروه دقول ذكيا ا وداك سے كماكہ مجھے البيغ كو مقرره تاريخ برمندعالى خال عدمے پاس بهویجا نا صر دری اور لازی ہے اور تم کوگ جو کمنے ہو وہ میرانے عزم سے بالکل طاب ہے محقیل معلوم ہے کہ میں یارہ مزار سوارالیے مراه لیکر ملنگاند کے دور و دراز ملوں کو گیااور قال باغیوں کو کا ل سرادی اس طرح وبزافع كساعة راجبيا فكركو تكل اوريعارو ابني اداره اورسركروان بعرايا اورخلا ك نصل سے كاميات والين آيا۔ ميرف موجده عن سوسوار از دران اوراس ك بهي مواه بي روا معنت حريفون كويال كرن يك الكل كاني بن ما دراه ن اميرون سف يركفتكوكي اورسفركي مغرلين اورزياده بيل كما كالقط كرف لكاربادتاه تقسين سعياركوس بسافاصل بيبو بأاورات معام مواكرمت والاخال عال عرف

اليخ فرشته فأرموم رشمن کے سامنے اپنی فیچ کے پرے جائے ہیں۔ ادشاہ کے بہونینے کی خردوست اور وتمن بهول بنصنى اور داج تعلل فرك لا زمول في مدان حبك سي مندمورًا حريف كو تہا چیور کربھا گ نظے ۔ال سے علاوہ دوسرے سیا ہی میدان حاک سے سیج وسالم تُشْ حَانِهِ لِينِ لِينِ مِنْ عَلِيمت سمجة اورا بعنوں نے دشمن کے بنجرے اپنی جان بالی بہام اللہ اوركو بندداوز أندكى كروش سيغ خبر تقي جب الحفول في يرحال ديكها تو المتراي سي خلگ از ان کئے ہوئے راہ فرار افتیار کی اور طدسے حلد دولت آیا دے قلد میں جاہو نے سلطان مخ شا مجكدائس كے سائى دھمن كے مشكر كو احت دارائ كررے تھے ايك ومتر جوالان سے ماعقمند عالی خان مخرکے اس بہونیگیا ادشاد کی بہت و شجاعت براش سے دوست ودهمن سباس كى تعريب كررب مقصمت عالى خار مي كى التماس معموافق پہٹا ہے وہ دات اسی مگر *سبر کی اورضیج کو حلیہ سے جلہ حر*یف سے تفاقب ہیں روانہواسلطانے شام مے قریب دولت آبادے دوکوس سے فاصلہ بریموخ گیا اوراس نے جا ہا کہ قلعم کا عاصرہ کرئے۔ بہرام فال اور کو بند دیو بید بریشان ہوئے اور اپنے مال کاریس ایسے عران ہوئے کہ دولؤں گنہ کاریس ایسے چران ہوئے کہ دولؤں گنہ کاروں نے اپنا جسیس برلااور دات ہی رات قلد سے معاکر کے فاص شهردولت أبادين فضرت بينخ زين الدين كي آستان برائ في أول بهرام فال اور کو نبه دیو نے جناب شیخ سے بوجھا کہ اب ہم کیا کریں آیا دولت آبا دیے قلعہ بن پڑا گڑن رم روشمن کی مرافعیت کریں یا یہ کہ حرایف بے بیجے کے لئے کوٹ اور تدبیرا ختیار کریں شیخ نے جواب دیاکہ چوکہ تم لوگ میرے دامن میں پنا وگزیں ہوئے ہوا و رخلوص کے ساتھ مجھے الفي ويهدر مواس لا يرجى وكيد تماري بن بيترب وي تم يران راب تحاراً قلعه بند موکر قِنمِن کی دافعت کرنا آئین فل و دانش سے انگل نبید ہے تھیں جائے كراينے الوكوں ورد مرفت عليتن كواني مائة لوا وربيان قيام كرنے ميں وخطرہ الكت ہے اس برداه فرار كوترن وواور نوراً طَرات روانه موجادُ الديران اوركوب بيين مصرت شخ نے گریں بیٹے بی نیٹھائے متعلقین کویہ بینام پیچاکہ تنہا ہے آئیں آکہ صرت شیخ کی زارت سے نیضیاب موکران کی روحان وت سے ہم ایراد طلب کریں اور اس سے بعد بچرنلد ښد م و جائي ۔ اوندوان اور کو ښدو يو سے متعلقين جيسب کيسب قابل بھروسونقے مالم كى نترك بوئى كئ اور فراً كلو روس برزين لكاكراي يندفاس فادموس مجراه

اليئ فررشت و نھاری امارت رہیت کرونگا۔ اِوشاہ اس واپ سے تعرفیناک موادر اس نے تو واكشيخ شهر مص فل عائي جعفرت زين الدين في المنطقة كان معدر والااوراني مرا ے اٹھے اور حضرت شیخ بران الدین سے موسندیر فانٹر ہوگئے ہے نے اپنا عما معنیت ر إن الدين كامزارك إس زين مي كا زويا اور وبي اينامصلادين يرسي كرموك اور فرا اکراب اس مجلم می استان است محمد استان اس كى منرورت ہے . بادشا و نے يەتقىدىناا ورمىزت شيخ كے خلال كوسمچە كراين حركت يېزىندو موااوراين الخدس يصر الكفكركدين وان لوام توزان من اش ايك فنقر مدوالشريف عُ التحصرَت شيخ كي فدمت مي روانه كيار شيخ في وإب د إكدا كرساطان محدُ شاه فازي شربیت اسلام سے احکام کی حفاظت میں کوشش کرے اور اپنے فاکس سے شرائجان ل کو مهاراً درتباه كرك ايت إلى معطرية برعل كرسا ورفاق خدا مع سام شراب منيع ادر قامنيون اورعالمول كوحكم دس كمالوكول كواعال برسح ارتكاب سيسخى سيرما خدتين اور! شدى احكام كان كو بايت كريس تواس فقرزين الدين سے زيارہ! وشاد كاكونى بی خواه نبیب بے ملطان محرشاه فازی سے خطاب سے جو حضرت شیخ سے منہ سے تفایت بيد خِرْسُ مِواا وُرِهُم ديا كواس خطاب كوائس مح ديرُولقاب يُرِيرُها ديا واف والفير حسرت فیے سے طاقات سے موسے اس نے مرمواری کی حکومت سندنال فان مخ کے سے سیردگی اور خودص آبادگلبرگه روانه موگیا۔ إدشاه نے اپنے تام مالک محرومہیں شراب ک خرید و فروخت قطعاً بند کردی اور شرایت اسلام کیسیلانے میں جان و ول \_\_\_ كوشش كرك لكار إدشاه في ان جورول اور قزا قول كوج اسيفي يشدمي منهورا فات تھے اور جنوں نے میافروں اور لا کمیروں کے قتل دغارت کرنے پر کمر بہت اپندھی تھی نست ونالودكرنيكاتلى أراده كرلياا ورايني كك كيارول طرندارول كنام ذان مادر کے کہ مرحاکم این حدود کاک کوان فا لول کے وج دسے یاک کردے ارتباء کا حكم تحاكماس فرقد سلے ہر حزد و بزرگ كا مرقلم كرمے دومروں كى عبرت سے نے يانے طالت كورواندكيا جائے۔ إدرا وسے حكم مع موافق مرطر فدار نے قزا قول كے لمجااوران كے مامن برتمكر كريح في إمات مهين مع عرصه مي ال كى جاعت كو إنكل فيت والروكرديا والداود بيدرى لكفت أي كرجيه مهيني سے اندر تقريراً تيس ہزار جوروں اور ما بنزلوں كے مرجادول تر

جلدسوم سے حسن آ إدگليرگه روا زے محے منہرے إہران سروں سے جبو ترے بنائے محے اور تح شاہ کی سیاست کا شہرہ سادے المربی بھیل گیا۔ان کارروائیوں سے راستے پرامن ہو گئے اور سالان كى جان اوران كا مال أن ظالمول سے محفوظ موكيا محرشا ه نے يہ تام كام اس سے انجام ديئے كرحفرت شيخ زين الدين كاول إوشاه مسخوش مو حضرت شيخ على سلطان كے ان نيك اعال سے بیر وش ہوئے اور سلطان محدشا ہ صرت شیخ کے پاس امہائے عیدت بميجكران خلوص كان سے اظهار كياكر تا تقانس طرح حضرت عين مي إ دشاه مي خطوط كا جاب شفقت اورمهر إن سے اوا فراتے تھے اور کسی حال میں ہی با دشاہ کوفیعت کرنے ے ڈرینیں فراتے کئے۔اس زمانہ میں تلنگا ندا در بیجا نگر کے راجدا ور دکن کے تام زمینلار إدشاه كم طبع و فرال بردار مو يكے مقرا ورمقرره ال روانه كرنے ميں كمي بنيل كرتے تقے اور ملک میں ائن وا مان اور رفاہ وخوش حالی کا دور دورہ ہوجیکا تھا ! دشاہ نے می تشکرشی کوموقون کیا اورجها نداری بر توجه کی ۔ با دیناه کااس زار میں ہی یہ دستور ر ما که برمسال کسی حدمبر کا سفر کرتا اور تنین حیار جینے دیاں سپر د نشکار میں صرف کر تاعقا قاعد میجھا له بادنتها جب طرف صيدا فكني كريئ جاتاتها اس بعت كاطرفدار مَشِيكُتْ اورْ حَفَّ با دنها ويصنور مطاخركرنا عقااوربادشاه كويائي سلطنت كمنيج كرواني متقركو ردانه بوجا باعفا يخضكه اس نصاف برور فرا نروا كے عهد مردكين يجيو تے اور فرئ تمرلف ور ذيل سام في امان كرسا تم أندكى بسركر فيقط اورؤميت كوسوا خرشى اوزمتشر كحريج والمرسي مردكار نهقار دعايا ايلسه بادشاه کے وجود کوخداکا بہت بڑاعظیم جھکر مروقت شکرالی کیا لاتی تھی ۔ زماند کادمتورہے کہ يرض يربوت كابنجة قابض بتوليمه ادر بركه ميا تمضى بريا بوتأب أى أيُن مقره كرما فق م برل عزیز فرا نرواک بنی رحلت کاوقت اگیا اور با دشا منے وین فقیده منت مین فات ماری اور لیسا نیرکان کیودنوں کوزخی کرکے دعایا کو گریہ درا رئاس مبتلا کر گیا۔ مخترشا دینے باب کے بہلوس بيوند خاك كياكيا بسراح التواريخ كى روايت كي موانن حبقدر ما تقى اورهبني دولت محركتاه کی سرکاریں یا ن گئی کسی ہمنی بادشاہ سے وقت میں اتنے قبل خاصرا ور اسفار رمال جاہر کا پتہ نہیں جانتا ۔ مخدشاہ کی سرکار میں محبوستے اور بڑے نرو ادہ تین ہزار خاصہ کے ہا ہتی تھے اور دوسرے اِ دشاہوں کے اِس دوہزار اِ تقیبوں سے زیادہ تین ہیں ہوسکے اسى طرح حبقند رخزا نداس ياوشاه كمابس مقااس كالضف بمجىسى حكمران سيرياس الحشانيهوا

ہوگا۔ اس تابع میں یہ بھی مرقوم ہے کہ چارشاہ سے پہلے کسی ادشاہ دہا نے اور اس کے بدكسي ببني فرا نزوان كرالك ليراليا زبردست فأبنيل كياغ تفكرجه بامقى كدان راجاؤل ك الاوامداد في برن محنت سے اپني سركاري عمي كئے تھے وہ باكسي رحمت سے مح رشام كے قبضيب أكئے اورسات سوبرس کا اندوخته اورسا ان جوراجه کر آیک سے بہان جمع تعا غارت واراح مواكر الك كا مك اس علم اليالياه وديران مواكدا يك عصد بك این اصلی حالت کو نهیدی سکار محد شاه نے ستره برس او موسید اور یا یخ ون حکومت کی عابه شاه بن ملطان (مورخین لکھتے ہیں کہ ملطان کم ایشاہ ہنی لک سیف الدین عور جی محدشاہ ہمنی کا ناسہ تفااس نے باپ سے مرنے کے بعد دکن سے تخت سلطنت ارِ حلوس کیا ۔ یہ با دشا ڈیکل وصورت قدو قامت حس و حال میں اپنے كخرانه كاأفتاب تتأاور زور وقوبت ومهت وشجاعت مي اينى نظير زركصا تعاله تركى زمان اليحى طرح بولتا عقاا وراس سے بمشین عبی زیادہ تر ترکی اور فارسی زبالون سے اسرا ور بولنے وأف تھے۔ یہ فرانز واکھیں ہی تیں تیرو کمان کا شوق رکھاتھا اور بیشہ شمشیرزن اور خرگزاری ونیزہ اِزی کی منظوکیا کر اتفاایک واقعداس کے بین سے زا نرکانقل کیا جا اے جس سے اس کے زور د قوت کا انداز ہ بخوبی ہوسکتاہے ۔مجا بدنے این بجین کے زمانہ میں آیک لات ائي إب ع فزائد كافعل قوالا ورويز تحيليال رويف ا وراشر فيون كي واليس اور منع كواف ع مشرب لوموں کوتمام دولت تشیم کرمے دوستوں کا دل شاوکیا خزائی نے سلطان مخرکو الملاع كردى \_ بادشاه كولييش كي اس لحسارت اوربي اول يرمراع فسرا يا محرشاه في خاصر كم تبول بردارمبارك وبحابه كے بلانے سے بھیجا ۔شاہزادہ باپ سے سامنے آیا اور بادشاہ کو بيدننناك ديج كركم كاردل كاطرح سرحيكا كرادب مصطرام واريخرشا وفي عضدي جيند كورُك شاہراده كو ارمے سے صدمہ سے عابدے بدن میں زخم بڑگئے۔ عابدشاہ نے مبارک تبنول کی شکایت ان سے کی کہ اگروہ تھے واقعہ سے کلنے کردتیا او میں آپ کی سفارش یائسی حیله اور دنع الوقتی سے بادشاہ کے عنب کو تھنڈا کرکے اس کے حضور میں حاصر ہوا۔ ان نے بواب دیاکہ شامی حکم سے ماسنے بھارے تبول بردار کی کیا حقیقت سے اور اس كاكياكناه ب عا برشاه يسن كرفانوش مور اورجرم مراك امرطلا أيجابشاه ول مي تومبارك منبول كاوشمن بنار ماليكن زبان سے دس في بالكل كينه كا اظهار منكيا

طدموم بكربه ظاهراه رزيا وةمنول بردار براظهارمهر بان كرتار باس واقعد بحايك مفتانب عابرتناه في المسلس نشاط ترتيب دى شابزاد المسلس مي مبارك سيكاك میں نے سام کہ توطرا طاقتور سے اور بہلوالوں سے زبر دست بھٹوں کو دکل میں جت کردتیاہے میں چاہتا ہوں کہ میں ہی تیرے ساتھ زور اُ زبان کروں مبارک کوشاہزادے ك أزردكي كاخيال تك زنقا اورنيزير كر حرايف كطفل اذا موزا درايني كوتنومند جال مجتنا تفااس فے شاہزاد می ورواست قبول کر ال اوردواؤں فادم ومحذوم ایک دوسرے سے دست ور سان موسے لیکن چرت یہ ہے کہ اوجوداس کے کمثنا ہراوہ کاسن چودہ سال كانقا أورمبارك تبنول ميس سال كاجران مقاليكن بازى شا بزادے مى كے مائد ربی اور مجاری نے مبارک و زمین سے اٹھا کر اس طرح بھر زمین پر گرا آگر اس کی گرون كى برى لوت كى اوراسى صدمساس فوفات إن -ما برشاه فانيس سال سيسن بي تخت حكومت برقدم ركها يخت نشينى ك بعددولت أبادآيا ورصرت شيخ بران الدين رحمة الشرطيد محمزاري زيارت كرسع قیع زین الدین قد*س سره کامرید* مواا وراس سے نیدوار الحکومت کو وائیں آیا ہے ابراہ مندعالى فان محرك استقلإل وراقتدارسے ول ميں كچھ فرف زوہ تھا باوشاہ نے عالى فا كودولت أإدى حكومت معرول كياأوراس كيجاف الخم جألون كواس صوبهكا حاكم مقرركيا مجابد شاه نے كش رائے والى يتا كر كو كلية كريا است كرشنا اور دريا مح تهندره مے درمیان قلعا ورشهر عشد ہارے اور تھارے درمیان نزاع اور مناوکا آعث رہے ا بتريب كداس تحكر ال كواس طرح ط كرديا جائ كدوريا في تمندره كوسر والرا وكرور بالمع اس بار كاحد سبت بن لاميشرك تحارب قيصند مي رب اورور أي اس إركاشرتي وغرى علاقه ملطنت بهينه سے زريحكومت كرديا جائے - اس فيصله كى بنايجيس جاست كربكا يوراور دوسر مقالمت عقلعاور تام معلقه شربار عاكم ميروكرك ججيركه باعث فساديه اس كومنا دواور والطردوستي كومضبوط اورستحكم كرلويمش وأسئ نے جاب میں کہاکہ رایجورا ورمرگل سے قلعے اور نیزان شہروں سے عام علاقے ماحل کرشنا تك يراف زمات سواجان بحاكر تقيقت مي مره چكے ہي ميرے نزوك برمناسب ہے كم مريائ كرشناكوسر صدقرار و يحر فدكور فهالنظف ا ورشهر بالسب بير وكردو . اش ك

- ایخ فرشته ایا میان

علاده جو التى كريحام كنبرك ناالى تحارب باب محرشاه بنى في كرفتار كري أي الني واليس كروة اكدوون دل أي دوسرے سے صاحب موجائيں عابر شاه فياس دوراز كار جاب كوس كر إب يح فرانه كاتفل كحو لا) اور فوئ كشى اوراب بمثمت ك درست كرنيك تياريان كرف لكارتام مالك محرومه كالنظام ايتي انا ككسيف الدين عوري كرميروكيا اوربيحا كرير عله كرنے كے كرئے تيار ہوگيا اور شكر كوايك جگرجع ہونے كا حكم ديا ۔ دولت أ بدراوربرا رک فوج فلدسے فلد گلبرگد پیونج می اور مجابرتا ه نے ایخ سوئلی استیوں اور مارے نزانہ کوما تھ نے کر بیجا گر کاخ کیا ۔ با دشا دشکا رکھیلتا ہوا آگئے بڑھا اور دریائے تمنیدرہ كوعبوركر مع تلعداوول كے قريب بيونچا۔ ية للعدوكن مين عديم الثال مجعاجا تا مقار باوشا الله اس كتنچركاراده كرمے صف رخال سيتان كوبراركى فوج كے بحرا و تلدى بهم ير ماموركيا اور امرالامرابها ورضال اوراعظم بايول كوتشكر كليبشرو بناكران سي كجه أسكر رواني عابرشاه كومعلوم بوكيا كركش لامد دريا مي متندره سح كنارك يركنه كنكا وم تي مي معيم ب باوشاه أمسته فرای سے برا الا گنگا و ت سے بس بیٹٹ داستہ اس طرف آگے برط اکسن دائے کو بھا پرشاہ مے مقد منظر کی روابگی اور خود! دیٹا ہ کی آید کی جرمعلوم ہوئی۔ راجہ بھی مقابلہ کے لئے الجی طع تیار موگیا۔اس درمیان میں بنن زمینداروں نے مجا پر شاہ ہے کماکہ قرب وجوار کے کسی حیگل یں ایک شربرنے اپنامسکن بنارکھاہے اس موذی بالزرکے وف سے مما فروں نے اس طرف كالاسترطينا مجدور واسه اور مترض بميشداين جان صفائف رمتام عارشاه فى فوائن خِلْكُ كان كياجِيل سے قريب مونكير بادشاه فے حكم وياك كوئى تخسِ بالا جازت بيا بان ير وافل نه موا ورفو دسات أدميون كويمراه كرسا ده روا نهوا خيكل مي وال جواا ورشیرنے آومیوں کی صورت دیکھتے ہی ایک وگارل اور اک وگوں کی طرف بڑھا۔ مجار شاد فے اپنے سامیوں کونیوو ٹمٹیرے کام لینے کی مانعت کی اور خود شرکے سانے جاکرایک تیرجا نورے مگایا۔ پہلے ہی تیریس میرکا بہوچیدگیا جانورا پن حکمدے وراہی منبش مرمكااورومي تحندام وكيا عادشاه في كماكرين في مويخ ليا تقاكه يبط اس مودى كى تىرسى خىرلول كا دراگرمىرى كمان نىچاھى توينز دادرلواركوكام يى لا دُنْكا كىكن یا الل رسده میری برزن می می موت سے دوجار ہوگیا دیجنایا سے کر بیراس کے اندرون اعضايس مسكم من منوي الكاكريدائي عكر سے حركت مي ذر رسكا حكم وياكر تير

ارسح فرسته مسطين لياجائ ادرجا لوركابيط بيا زكر وعقوكه تبربدن محس صدي بيوست موا ہے۔ یا دشآہ سے سابقی سب امیر دادے اور پرور دہ انتہ سے میں سے قریب جاتے ہوئے حفيك ورمجابرتنا ويفرط كرخود ويحقة بي وتيحية مثير كابسيث مجا لرؤالا رجا نوركي اترطيان الطايث كرديمي كثير اور نورسے بيدمطوم مواكه با دشاہ كا تير شيرسے پيلوا وراترا يو ل وجيب تابواجا نور کے ول وظری بیوست ہوگیا تھا ہا برشاہ کاس مروانصیداً گلی کا تام اطراف و ان س چرجه مواا وربیجانگریے عیرسلم باشندے بادشاه کی حرات اور طاقت سے بی دخوف زده موے اور بادجوداس سے کدانے شہرے بہت بڑا شکرسا تھے کے رماید شاہ سے اڑنے سے سئے چلے بتے لیکن اس واقعہ سے کچھ اسیے بے حواس ہوئے کہ معرکہ آرا فی کو ملتوی مرسے مندووں نے مد طے کیا کہ دور دراز دیکوں برجاتھیں اگر ما برشاہ اس برجی انکا سیحا کرے تو تو بھی اور کمان دار شیان سیاب وں کی مرافعت کرسے اعقیں الک کرین ۔ إِس قرار دادسي موافق راجه نے بیجا گري حفاظت چندعا برسلطنت سے سپر دي اور غور شہر سے جنوبی فیکلوں می طرب روانہ ہوا ۔ مجا برشا ہ نے بیجا کر کی بڑی تعریف سن تقیی اوراس اشتیاق دیرار می منزل بدمنزل سفر کرتا مواشهری طرف شره ر با تفایی کارجاگم مع استدمي بهت سے بہار بڑتے ہي اور دشمنوں تے ان بہار و سمي مضبوط حكم بناه کی تیاری تقی اور نیز خود شهرے وال میں تعبی پہاڑ اور شلے کثرت سے موج دیتھے اس مے ما برشاہ شہری سخیراور تباہی کا ارادہ ترک کرے کشن رائے سے تعاقب میں روانه مواررا جديها طوول اور مظلوب كى وشوار كزار را بي مطير كرا مواسيب بن رايية روانه موابه مجا برشاه مي سن سن سام مع يقش قدم برجلا اورهب حكم تنجان داسته نظرا تا تصا إ د تناه در ختول كو كاٹ كررا ، كوسو كركى جوڑا أنى تك كشاده كرا تا تھا مختصر بيكر كمايشاه نے ایج جے مینے اسی تعاقب میں بسرے اور کشن رائے کا یہ حال تھا کہ جا کہ سے مقاله ترف سے كريزكر اور جار جااين جان بيا تا موا بحاكة بحرا تعار عابر شاه سے ادا اس سے ارکان و دلت نے کہا کہ اِس طرح راجہ سے تیجھے تھیرنے سے کوئی فائرہ دنہوگا ليكن مجابدنے سسى كى ايك نەسنى دور درختوں كو كالمتا ا ورحنگلوں كوصاف كرتا مواکشن را سے پیچے بھر ارہا ۔ اسمر کارمجا بہ سے اقبال نے اس تک و دو کو بھی و لان فتح بنا یا اور تن دائے محرسر بر إو باری مخرست سوار موٹ اور راجدانیے تمام سیسمیت باریرا

عارميوه اس نامرے بکارتے تھے میا برشاہ نے اس تبخارہ کوسمار کرنا اپنے سفری میبت بڑی کامیابی تصوركيا اوربها وربيها ورواع كرتفانه كوتورا اوراسه وبران كري سوية أورجوا مرات براينا قبعثر کیا مندو ول نے اپنی انکھول سے اس نا درالوج د تبخانہ کی تباہی دیکھی اور روتے اور فریاد کرتے ہوئے راج کے یاس کئے اور اُسے سوار کراکے ذرہی جش انتقام کے نشدس سرشارس ان حبَّك ى طرف برسع على شاه كومندوو ك ك سرفروش اونطين كى اطلاع بن اوريه بالممت فرما نروامي لرت في نيرتيار مواله منا وينا مين صعول كو اراسته کیااور قبل اس سے دونوں شکروں کا مقابلہ ہو عابد نے چیزایے سرسے دور کردیا ا ورا کیسلورائسم محمودانغان کواینے سابھ کے کردریا سے یار گیا اور دشمنول سے جمَّاه طلب اوران کی کثرت کا تما شا دیجھنے لگا مجا بدلڑا کی کامنظر دیجھ رہا تھا کہ وفعَّتا <u>ا</u>ک و پوصفت مندوسیا ہی نے بادشاہ سے سیاہ گھوٹرے شیر آنام کو بہتا کن لیاا وراس نے سوسخاكه محابركوغانل بالرمس ترسى طرح اس كب بهوسني اورايني ونزيز تلواريس م پایٹا کام تمام کرسے نبخانہ کی تباہی کا بدلہ لے اور اس طرح ہم پٹھوں میں عزت حاکل كرب مخضريك يمندوسيا بى كھنڈرول سے كررتا ہوا بادشال سے إس آيا اور طالبا تفاكد كھوڑا برُحاكرا بنا وار كرے كدم الكو فرراً اس كے اراده سے اطلاع ہوكئ إدشا نے جموداننان کی طرف دیجھا اورسلمدار فوراً اپنا گھوڑاکداکر مندوسیا ہی سے سامنے اُکھڑا موامندوسیا ہی کب بہو سنتے بہو تنے محد دافغان سے گھوٹرے نے مطوکر کھنا أن اوسلمار بما ده موليا ـ مندوسيا بى اس موقع كوفيت سحها اس في الكرمحود كاكام تمام كرب

مجابدشاه نے یدوا تعد دیکھا اور طرد سے طبد مبدوسوار کے سر بربہوی کیا۔ مندوسیا ہی في بيش دستى كى اور مجابد سے سرية الواركا ايك واركيا اور الوار طات بى حزش مي اس زورے حلاً یاکه ویجھنے والے یہ سجے کہ إوشا ہے سربر کاری رقم لگاہے کیکن حقیقت حال اس سے خلاف حتی اور چونکہ مجا ہر زریں ٹو پی پہنے ہو لئے تھا ہندوریا ہی كى تلوار فى كچەكام نەكىيامچا ، نتا ە فىراس داركا جراب دىيا درايب بى صرب مى وشمن سے دو کھوے کردئے۔ مندوسیا ہی توزیب پر گراا ورسلم فر انروانے مقتول کا

تكورًا محود افغان كوهنايت كيا اور خوداً مستهام ستمعلنا مواور إسك كنارس آيا اور دریائے اراوتر سے اینے نشکر سے جاملا۔ باوشاہ کی طاقت اوراس کی جُرات پر دوست

و دقهمن بسب اس سے نتاخواں تھے اوکشن ایٹ دریا ہے اس پارکھڑا ہواتھا اوراسکی تافعے دریا کوعبور کرکے میدان جنگ میں پرے جارتی تھی ۔ مجابہ شا دیے امیرالامراہ اورخا اوراعظم ہایوں سے اسحت کشرین اپنے میمنداور میسر کوخوں بہانے اور کا کٹائنے ک ترخیب دلی مقرب خاں ولدصفد رخان سیتان جِرَاتشنخا نه کامولدار تھا اتشازی سے ارا بوں کونیکرآگے بڑھاا در لڑاٹ کی آگ روشن ہو ٹ ایک خونٹریز لڑائ سے لہد مندؤون كوشكست بون ادرعم سلمسابي مان حنگ سيدا كف مكي ليكن الين ملان نے متاری ذکو لے تعیار مشن رائے کا بھائی ای می ہزار سوار اور تعد لاکھ یا دوں کا اک حرار شکرنے کراین جاگیرے ہجا گریپونیگیاا ور میا بہ شا ہ سے لڑنے ياً أوه موا يمشن رائ كوعما ل سع آف سع شرى تقويت مول اور راجرة وواره ا بنالشكر مرتب كيا در كير تازه وم ميدان حبك مي أياط منين مي يا د كارز اندارا أن داقع مون مرفرت في دومرا لبرمتوا ترمروا من صلح من اورخوب سنِّجاعت اورزدانالُ ك جهروكما في مرطرت بزاروك مندكان خداكافن يان موكر بهدكيامسلان بي عرب فال ورنیز دوسرے ایکشکر شہد ہوئے محابد شاہ حردی شنسیرزن میں شرک تعايس طرب ينبردل فرأمز والمكركا مقاحريف مح فيفكح محيوث حات تغيا ورعام شمنيه زن كو ديحكر بندوسياس اس طرح بعاكمت ستقيم بعيارے كو مينكر كمرن ابى جان جیا ت بدوادد فال با دشاہ سے حرکے موافق سو درو کے دمند ک حاظت ار إنتماس نے ساکرسے سے اڑا ن کابازارگرم ہے اور خطر کا وقت آجیا ہے اور ب حرب اب مک عُن می مہنیں مہول ۔ وتم نور سلے یا قد س میدان حباک سے ابنی کم ہنیں احسرے بلکتانہ تبانہ فرج کی امرادے اک کے دمت و باز وا ورقوی ہورہے ہ نا وُوٹنا دیہ خبرسن کربتیاب موگیااور اگر جیراس نے نا عاقبت اندسٹی سے کام کیااور دمند وفال محور كراي سات بزار سابيون كوسائد المراران ك حلى بادن أَكُ مِن كو دِيرُ النَّينِ انضاف كي بأت يديب كمامِ معركه مي اس أن طب جو ہر شعاعت دکھائے تین مرتبہ اس کا گھوڑا زخمی ہوائین اس شہوارنے کھے برواندکی اور شمیروسنال سے و شمنوں کا مغر سرک نگال لیا۔اس اثنا میں اِدر اُ ک نظروا دؤ کے جینٹائے پر میڑی میدان حبّک، میں اسے دیجو کر یا دشاہ سے اوسان

بلدسوم

خلابو سے لیکن اس وقت بک صبرے کام لیاجب کے دوارہ مندو وں سے ا وُن میں اِن طبک سے نہ اکھڑے اِس حلہ میں اُن کا نوٹ ہوئ اور اِدشاہ نے وا وُرشاه كوايي إس بلايا اورعضِه ب اُسه كاليان وے كركماكه به ناعاقبت انكثي كيسى نتى كه تؤوزه كوجيور كرميدان فبك مي حلاآيا ظاهرے كه إگروره برغير مسلول كا قبعند موجائي تواكيب سلان تعي زنده اورسلامت والبين تأبي جامكتا يجريجا بيشاء نيابيغ امیروں سے آیا۔ گروہ کو درہ ک حاظت سے مطرعیما اور خو د در اِ سے گنارے اگر مقیم موار ومندوسیا بن که دره کی والیسی بر امورموے تعے الحفول فے سو دره کورلیف ے کا بی پاکریں ہی اس برقب کرلیا تھا مسلان امیر دو مند برقب کرنیکے مے تھیج سے تنے مندوسیامیوں کواک کی ملک ندما سکے اوروائیں آکرا ہوں نے سارا اجرا مجا بدشا ، سے بیان کیا مجا بدشا ، نے اس روز چالیس برار مبدوسوار و بیادے موت سے گھاٹ آرے تھے اورسلان سا میوں کی بی ایک بڑی تداولرائی میں کام ایکی تقی اب شمثیرزنی اور نیزه بازی میب حیرست نه دیخیی اور سیدها دسند سودره ک طرن چلار مند و وُں کو مجا پرے وہی جرات اور شیر دل کاحال خب معلوم مرجیا تھا! وشاہ کو در مک طرف آتے و بچے کرمند وسیائی ارے خوف سے اوھراد حرا منتذر والتي كشن رائ في المسلان و دمنه ك طرف جات ديجه كران كا تعاقب كيا کیکن شیردل مجا بداینے فاصہ سے سوار ول کوساتھ کے کر درہ ہے وہا نزیر کھڑا ہوگیاا در اپنی تمام فرئ کو دہند ہے اس پار کر دیا حقیقت بیقی کے حس تھن نے اس شہرا در اس مکک کواپنی آ بھے سے دیجھا ہے وہ خود بہ حذواس بات کا اقرار کرے گار مجاربتا کا یہ کار نام بھی دنیائے نا درالوج دوا قعات میں سے ایک قابل یا د گارحا و شہہے۔ مخصريه كه ولايت كفعشره حي كرنا كالساعم كتية إي اس كا طول شال سيحبوب بینے کرستنا کے کنارے سے سیست بندرامیشر کے چیسوکوس ہے اوراس کا عرض مشرق سے معزب کے تقریبًا ایک سوسجایں کونس تھیا گیا ہے۔ در اے عال کے کنارے سے تلنگا نہ اور کر کا ٹک کی سرحد تک تمام حصہ زین کا حنگلوں اورصنبوط قلعوں سے معمورے ۔ باشندے اِس صوبہ کے کنرط ی زبان بولتے ہیں اور نصن صدین کمنتی تھی رائج ہے۔ یہاں کے لوگ بہادر اور حری ہوتے ہیں

الوائى كے دن ان كے حرش كا يه عالم مؤتات كرمند سے كف طارى اور سروري تص کرتے ہوئے سیدان خگ بن آتے ہی تین جب اس خگ بھڑا المقتى ہے تواٹ كا جوش مُصندًا موحا تا ہے اور اُكثراب میں تاست قدم مہیں رہتے مسلالان کی مردا بھی کا سکر تجھے الیہا ان سے دلو*ل پر بلیے کیٹا بھٹا کہ نشأ ال بہنیا بھٹوڑی* ہی فی سے ان سے فاتحانہ سٹوک کرتے تھے دیگر نروسست ملطنت اور میا ہ کی کترت ے اعتباریے راحگان جا گرسلاطین بھینہ سے *کبین پرشوکت و قورت تھے حضوصا* جس وقت کہ شیردل مجابکشن رائے ہے برسر پرکارتھا مہند و دبی فوتی ادرالی الت لمانوں سے کہیں زیادہ طرحی ہوئ تھی۔ مجا ہرستے وقت میں سازے تلفظ نہ رہی سلالوں كاقبضه نهوا تفاكشن رائي ماري كرنائك برحكمران بيجا ملكه مندركوه واورقلعه مليكام جوحدودكر الأكب بسيا مرمي وه لحي اسى احد سے زيركمين تھے تلنگا نہ سے اکترشہور بحى بيجا تركا قبضه تصاغ حنكه نشن لائح ايك بثرى وسين سلطنت كاحاكم اورشر كيك ادر آئ کے خطرہ ہے ہی محموظ تنا اِس کے علامہ رایان سلون و ملایا را ورمیزوور جزیروں اور مبدرگا ہوں سے راحکشن رائے سے اعگذار تھے اور ہرسال میں قیمت تخدبيجا كربحيكم سرطال بين راجه كي خوش سے فوا ہاں رہتے تھے منظن رائے محم استقلال اور خاندان علمت كاير حال عقاكد سابت سوسال سے اس سے آیا واحداد اس ملک پرفکومت کا و نگر ہجا رہے تھے۔ بیجا نگرسے را جا ڈل کا دستو رہنا کہ مواجہ افي مورث سے اندوخته خزانه كو صرف بني كرا تقا اوراسى رسم سے موافق سات سو مال كاحم كياموا روريش رائ محقفل خزان مي موجو وتقا النفن رائع كيتما ت نتام إ دشا إن روئ زمين مع يكما أن المدوخول مح برا مرتجبي حات تقي -ملطان علادا لدین خلی سے سیلاپ فتوحات بیٹ مشن رائے سے وا واقعی یا بی شہر بيجا نكرنے اپنے آيا و احداد كا ايدوخته رويبيه نواب كي ميت سے اپنا دخيرہ آخرت مجعكر زمين مين ومن كرويا تقاا در مد نول خزام يرم كانت سخار بقير كراوسيك تح إلى زمين دوزخرالال مي ورات سيت نيدروا بشريس ومن كي كي هي وه علادال بین خلی کے اعداک اور لقیہ دولت ک ابتہ بخو میوں نے ریشیں گول کی مقى كرتمام روبيكي مسلم فرا زوائے التي است كا جنائيداس كافعيل السيف وقع

اورفحل مر فركورب محضر يدكه اس خونرز معركه سع محابرشاه كويقين بوكما ك بيجا نگرانسانی سے نتح مزمو گا اور با دشا ہ نے حوالی شہرسے کوچ کیا۔ اینے باپ مخاشاه بهمني كيء عدكاياس ومحاظ كهااوررعايا اورعزيبون كويته تنيخ ننبس كما صرف ساعظ یاستر بزار از تری غلام گرفتار کرے اپنے وطن کی را ہ لی۔ ادير بيان كر ميكي بين كه مجاير شاه في ايت اميرون كوايك مطالشكرك مأته قلعيراو دنى كے فحاصر سيس جيوڙ كرخو د بيجا نگر كارخ كيا تھا۔ يها ل كوچ م فراعت حال كرم مجام اودنى كي طرف برصا - قلعه مك بينجا اور تقريبًا لوجيك اُس مے سرکرنے کی کوششنوں میں سرگرم ریا ۔ اِس درمیان میں گرجی کا موسم أكما اور مبندوول في موسمي حرارت أوريا ني كي كمي سي مجبور مبوكر مصمر الأده رلیا که قلیمسلانون کے میرد کردیں که و فعتاً متندید بارش ہوی ا درسک دو ینے ارا دے سے بیٹیان ہوئے۔ ا دھر مجا برشا ہ کے نشکریں بھا ری نے تحركيا - قحط كي صيبت نے اور زيا دو لوگول كو مرتشان كيا - دست افريش كے عالمكيرض سے ہرسا ہى اپنى حان سے تنگ اُ كيا او سبھول نے اوشاہ سے والیسی کی درخوامیت کی۔ ملک ناشب معیف الدین عوری نے گلبرگریس بھٹے ملیجے تمام واتوسنا اوداس وفادارا ورتجربه كاراميرني بادشاه كوايك عرليندس كخياك یں نے قلعُ اود نی کی بڑی تولیف سی ہے اگر حکم ہو توسی تا زہ دم لشکر عمر دلیک حاصر بهون ا در قلد کے مرکز انے میں میں ہی شرکے کار مرکز سلطانی عنا بتوں سے مرفراز کیا جاوک محارشا و نے ملک سیعٹ اکدین عوری کی درخواست قبول کی اور عورى المير طلد سے جلد بادشاہ كى خدمت ميں بہنج كيا۔ ملك نائب نے ظوت میں با دشیا و کوا جھی طرح بجھا دیا کہ اس آنیاں بنیا د قاعہ کی تسخیبر کو بندره اورمضوط فلع حادون طوف سے تھیرے ہوسے میں اورجو اوجه ایک يماطيرداقع بوف كرايف التحكام مين تمام قرب وجوارس عديم المتالي أسان بنيب ہے - ائين فوجات كا تقاض كي ادشاه يہ مان وراب مے قلوں اور شہروں کو جو بندر کو وہ اور ملکام سے بنکا بوریک میسلے ہوے یں ایفھوں الے اور اس کے بعد اس قلدے سرکر شنے کا اوادہ کرے ۔

محايرشا دكوسيف الدين كى دائے ليندائى اور دائسيى كى تيارياں رائے لكاسيفا فراج بیجانگرسصلی کرلی-بادشاه فے ملک نائب کوانے سے پہلے گلر کرواز کیا ا درخوری کے چلے جانے کے بعد خود بھی دارالسلطنت کی طرف چلا۔ شاہی لشکر تنگیهدرا عبورکرکے مگل مینجا۔ مرکل مینجیکراس ہوستیارا ور بذعمر ہا دشاہ سے دن قریب آئے بارشا ہ نے تمام کشکر کو مرکل مصرخصیت کر دیا اورخور جارمو مقرب در! نوب اور ارباب عشرت كوساتحة ليكر شكا ركھيلنے بين شغول بوا۔ داور شاه من عالى خان محرصفدرخان سيتانى اوراعظم بها بون مخابرهاه کے ہمراہ تھے۔ مجا پرشاہ شکاری مرکزم ہوا اورصیدنگنی کر تا ہوارائے رتک ليمنحا يصفدرخا ن سيتاني اوراعظم بهاكوان دويؤن جانبا زاينے ما كأب كي بيباكي اورب يروائي سيرواقف المقييه دولون امير بروقت با دشاه كي ما ن كى حفاظت مى مرمكف رست يق - بادشاه كأدستور تحاكم تما دن شكارى سيرو تفريح بيس سبركر يانتحا إورجس مقام بررات بوحاتي تتي يتكلف رہیں تبا<sub>گا</sub> کردیما تھا۔ دا و دُسٹا ہ مجا ہر کی دشنا کا دہمی سے د ل میں ہے جد آزردہ تھا اس آزرد کی نے اُسے ہوس حکم انی کا بندہ بنا یا اور حکومت کے لالج نے بھتیجے کے تکلے برجیری بحیر نے برائسے مادہ کیا۔مٹ رعالی خان مجر ا ورمسعودخا ب ولدمبارك فيا ت تنبول برد ارخاصهٔ دا وُدشتا ه كِيمور عرفهُمار بنے مستدعا بی دولت آبا د کی حکومت سے عز ل اور اعظر ہما یون کے اقتدار سے مجا پرشا ہ کا رشمن بنا دور مسعود خا ںنے بایب سے خوان کا برلہ <u>لینے کے لئے</u> بإدشاه کے قاتل کی اعاشت بر کمر ہاندھی۔ داؤد شاہ اورائس کے دونوں سائقى ہروقت موقع کے نتنظر رہنتے تھے لیکن اعظم ہما یون اورصغدرخال کی حفاظت اور ہوشیا ری سے ان کا ظالم ما بھ شکارا کا ہیں بادشاہ کے بيكناه خون مصر مكين مزبوسكا ويونكم عدرا الهي يبي تيا كديشيرل حكمال ناشا دونامرا ددنیاسے کوچ کرے تنجا برخشا ہ نےصیدا فکنی سے فراغنت بإكرهان شارول كواسيف سي على وكبيا اورصفدرخان تياني ارعظم بهمايول كوبهاصرار بلاصرورت برارا ورد ولعث آبادكي طرف جانے كا كارولاكا دونوں

امیر مجبوراً بادشا دسے رفعت ہوکرا بنی اپنی جاگیوں کو روا نہ ہو گئے۔ مجابد شاہ نے لشکر گاہ کارخ زکیا بلکہ اپنے سا تقیوں کے ساتھ گلرکہ کی طرف جلد دریائے کوشنا کو عبور کوکے بادشاہ نے دوسرے دن دریا کے گذارے قیام کی مجھلوں کا شکار کر تاریائے اسکھیں تو ہمیشہ سمے لئے بند ہونے والی تھیں

چادریا تے کوفینا کو عبور کو کے بادستاہ مے دوسرے دن دریا ہے تنا ہے دیا م کیا مجھلیوں کا شکار کر تارائے ہے تھیں تو ہملیشہ سے لئے بند ہو لے والی تھیں کو حیلوں میں در دبید ابو گیا اور سرشا کہ ہی سے سرابر دہ شاہی میں آرام کیا۔ داؤ دخاں اور مستودخاں اپنے ہم را زسیا ہیوں کے ہمراہ چوکیداری کا بہا نہ کرے سرابردہ شاہی کے قریب اکر بیٹھ رہے۔ دو گھڑی رات گزر نے

ادر توری استراستراحت برآرام کرر ایجا اور آیک خواجر سراور ایک علام مبنتی بچه جو بادشاہ کے باول دہائے کے لئے مامور ستھی بادشاہ سے بستر کے باس جاگ رہے تھے ان لوگوں نے واڈد کو خبر برسست دیکھ کر بنور مجایا ۔ محابر شاہ چزمک ٹرااور ہر جنید اس نے آگھیں مل مل کر شور انگیز منظ کود کھنا جا ایکن موت کا مجاب ایسا جائل تھا کہ بادشاہ کو کھونظ مذہریا۔

دا دُد جفا کارنے موقع باکرایسا کاری ہاتھ خنج کا بادشاہ کی بیدیٹ پراٹھا یا کہ انترایاں باہر نکل ہیں۔ مجابر شاہ نے با وجود کا ری زخم کھنے اور خواب ہود ہ نکوں سے مجھ نہ سو جھنے کے بھی کمال دلا وری سے اپنا ہاتھ بڑھا یا آنفاق سے داؤد فال کی کلائی مونہ نجر کے مجابر شاہ سے ہاتھ میں آگئی۔ زخمی شیر نے قائل کو اپنی طرف کھینچا حبشی بجیر ہا دجود اس کے کہ بے ہتھیارتھا مسعود تھاں

سے دست دگریباں ہو گیا لیکن مسعود کمبخت نے صبنی کو ایک ہی صرب ہیں اسے دست دگریباں ہو گیا لیکن مسعود کمبخت نے صبنی کو ایک ہی صرب ہوا ز مشار اکر کئی۔ داؤد خال ہادشاہ کے پنجے سے چھوٹا اوراکسی دن تمام امیوں اور اسی دن تمام امیوں اور امیرزا دوں کو جوسب سے سب اس کے ہمراہ تھے اپنے سامنے حاصر کہا اور اسبھول کو اپنی حکم ان کی دعوت دی۔ داؤدشاہ علاؤالدین کا بٹیا اور ا

سموں نے محاد کے قاتل کو اپنا بارشاہ تسلیم کر زیا۔ داؤدشاہ نے بیٹرخص کو موجوده بؤاز شول اور آئینده شی مسرت افزا و عددل سے راضی اور خوش کیا اورصبح تركيكي بى بستنيح كى لاش كليركه روانه كركي فوردو تين روزانسي تقسل مير مقيمر بإ-سارا لشكرمجا مرشاه كي شها دست كم هيس دا دُرشاه - سير آكم مل كيا يكشكه كي آعا نے شيخ بعد دا دُر نشيا ہ نے نشا يا پرعظمت اور حياہ وطلل کے ساتھ دارانسلفٹ کا خے کیا ۔ مجاہر شاہ نے ستر حوش پنج ذیا ہے گئے ہے۔ یں شمادت یائی ۔ اس با دشاہ نے کھھ کم تین سب آل فنسر مانروائی کی عاجى فحرقن بصارى ابنى تاريخ مي لكحتاب كدمبارك أم ايك تخف جومي شاهسي فاصكاتبنول بردارتقا إدشابي عنا يتول سيء الرت سع مرتبه يربهني خزانه بردار ہوگیا ۔ مبارک نے ایک رات دیکھاکہ مجا پرشاہ سنے خرنے انہ کا در دازه توزّ کرمند تفیلیان رویون اورا شرنیون کی خزا مذسین کال راسینی ہم عمر اور کو ان کو تنام دولت تشبیم کردی۔ مبارک نے محدشاہ مہمنی کو ان افقا ی اطلاع کردی کا دشا ہ نے عضد میں ایند سوٹریٹ شا ہزادے سے مارسے موارثرما ہو اس ما دِنْ سے مبارک کے ما تقرفتمنی ہوگئی تھی مبارک در رہا تھا کہ کہیں ديسا بنه بوكددارالخلافت بني راب محابر شاه أس واقعه كابرله ف اور سجي قتل كردًا كابس كي مبارك في وا دُرها ل سي سازش كريك إ دشاه كو نتا بر<u>د</u>ّالا يبض موذهين يكيت بيركه مجا بركا قا تلم سودخا م لدمها راخا ق سے داکسراعلم بالصواب۔ ہے والدر عم ہا معدوب -دا دُدنٹا ہ بن ملطان مورضین دکن لکھتے ہیں کم مجا برشا ہ بمنی کی شما دیت کی خب علا والدين حسن كالميسلة بى مك كي بركوشه بي خوابيده فتن وبأك أيطة المفذرفان سيستاني اوراعظم بهايون البحي سيب إدرك غدّاری سے با دنٹا ہ انداح میں منفے کہ انھوں نے آبادشاہ کی قتل کی دانستان بروما اورجلدت ولدلي اعال كامزايانا-اسنی- بردونون یکدل بوکرا کے برستھ اور سارکے مار دینے کے لئے گارکہ نرائے بلکہ بیجا پورسی مشامی کھوروں

جكوم

ادر بالتشون برا لكانز قبضه كركي اللجيور اوردولت أبا دروايذ بروسكتے- ان البيرول في داور شاه كوع يقف تكفي خبس كالمضمون بي تفاكهم لوك خيل ومشم ى درستى كے لئے اپنى ماكر جاتے ہيں تيكن شاہى مكر كے بروتت متظريب حرومت عكرسلطاني ينفي كابلا لاقف شابي استار إجبس فرسائي كم كف عاصر ہومائیں گئے۔ بنجا نگری جونوج سرصد کی معاظت کے لئے اپنے الک ك عدود بيئقيم هي ده بهي مجابرشاه كقتل ي خبرسن كرسجدة شكر بجألا يم ا در خوشیان من آق موی آگے بڑھی اور دریائے کرشناست لیکوا بخرکے قلية كتمام حصة ملك برقابض موسى - كلبركه ميں خودا ميروں كے دوگروہ بهوسكة أيك كروه داورشاه كاطر فدارتها اور دوسرا فرنق جابتنا تها كما كالأوالدمين التيج بنوا بيا محروشاه جوسلطان مجابر كماس كلبركه بي مقيم مقيم مجا برشاه کاما نشین بنایا جائے ۔ نک نائب سیف الدین غوری کے نے اس موقع بریمی دانا فی اور بخربه کاری مسیم کام لیا اورامیرون کو جیما یا که استسم کا ایس کی زاع بهیشد ترایی اور زوال سلطنت کا اعت بوتی سے ابجبكه داؤدشاه كتنابى تاج اينع مرمرد كه لياست تومناسب بهي سفكه ہمسب اس کی اطاعت اور فرما نبرداری کے نئے مستعدا ور آمادہ جوجا میں اور آب کے اختلاف سے فتنہ وفسا دی آگ کو بھڑکا کرماک کوتنا ہ وہر با ذکریں -مك سيفلاين عورى فاندان بهنيه كاركن اعظم تقا اميروب اورمسردارون یماں تک کر محلات شاہی نے بھی اس کی رائے اسلیمی صرف مجابرشا ہی بهن نے جوملک نائب کی بواسی تھی اس انتخاب پر بیجے کر سرز نش کی اور بعالی کے قاتل کو سے میز دیکھ بہت پر بیٹان ہوی لیکن اس ایک عورت كى رائے يرعمل منوسكا اورسيف الدين عورى في ملك مرا ورشاه كي أم كاخطبه شرصوا ما اورتم اميرون اورشهر كيدمشائخ اورعما مرسلطنت كو رِاعَة لِيكرِدِا وُرشاه كـ استقبال ك<u>َ مَنْ برُساً مِنَ مَا عُبِ داوُوشاه كُومُرى</u> شوكت وعظمت كيما عقضهرين لايا اورائس تخت فيروزه يرسط كرفود منصب وكالت مصنعفي بوا-داورشا وفيعى ملك نائب ك مدس

زمادہ اصرار مرنظ کرکے اسے معات سلطنت کے بارسے سیکدوش کر دیا اور خود طعین کے سابھ سیاست وحکمانی میں شول بردا میم امیراور ارکان دولت نے اس كة كمرناز جهكاياكيان محابرتناه شهيد كالقيقي بهن روح ميروراعن امی طرح بھا گی کے قاتل سے طاہرا ٹاراض وبرگشتہ اور دل میں خون کی ہاسی بنی رہی ۔ اس ملکر نے داور شاہ کو تھینت ومبارک دہمی منین ی ادر ہر خیند بادشاه نے روح برورسے ملائمت اور نرمی کا برتا و کیا لیکن اس ملکہ سنے . ما دشاه کی سی بات کاجواب مردیا بلکه اس کی استی کر بیکار سم حداد دشا و سے منحرف اورنا راص رہی جونکہ روح برور آ غائسلطان حرزشا ہمنی کے زمانہ سے بیدمعزز اور صاحب آفتدار تھی اور خاندان شاہی کی تمام مستورات ہے اسے ہیشرے ایک طرح کی فرقبیت حال تھی اس سلتے داود شاہ کو اس سے بازيرس كرنے كى جرأت مزہوتى تتى اور روح يروركى ان إدار ك سيحشيم يوشى كباكرتا تها - آخركار روح مروركى عداوت شفه انيا زنگ كها يا درداو د شاه ی روح نے عالم بالاکی طرف بیرواز کرنے کی تیا ریا ک لیں اور باکویم ایک چواج خلوص اورشجاعت كى وجهسف مجابه شاه كامقرب سبكر بلنده رسبه برفائز وجيكا عقاروح يروركي ترغيب سياينه وليغمت كرأنتقام يرستقديهوا - اسي اشامی داود شادم ندمالی فان محرکے ہمراہ جمد کے دن ۲۱ محرم مشاہدی مسجدس نمازير مصفے كيا۔ باكرجوان بھى بادشا ديے يچھے يچھے إسلى سوس آیا اور دومهری صفیمی داورشا و کے سی شت آکر کھڑا ہوا۔ داوردشا مناز میں شنول ہوا۔ باکہ نے موقع دیکھیکر ناوار نبا سی سی اور تبال کے کہ اورددمرے نازی اس کے ارادے سے خبستر دار ہوں اسا کاری باتحدداور شادے مگایاکہ بادشاہ فے سحدہ ہی میں دنیا سے کوچ کیا۔ مسندعالى غان نخمدا يني جيرك بيئا ئى كوخاك وخون مين غلطان ديكه ك اینی عَکِّرے قاتل کی طرف جھیٹا اور قبل اس کے کہ باکم سجور کے باہر سکار نندعالی فنان نے آس کا سرتن سے مهاکرویا - داور شاه نے ایک میکیند يجيس روز حكومت كي .

إبناستُ مسندما لي خان في دا وُرشاه كي تجريزه مُكفير ورور

كرسفاك فأل كا فرز نربيرب باب كى عَلَيْ يَجْتِكُمُ كَالِ أَنْ كُرِي حَرِيثُنَاهُ بِينَ فَا وَالْمِيرِ برطح حانشين اورمردار كاكاسخت بهديد وكرجم سنجر فلوسك الدرمقا اور وسلعه تمام وكمال روح مرورك انتظام اور قبعندس تقامسندعالي خان الغ بيثول اور مرد کارول کوسے کر فاکسسیف الدین عوری کے باس کیا اوراس سے محرسنی ى تخت ئىتىنى كى درخواست كى - ملك نائب نى جواب دياكه محروشا داورمح سنج دونون موج برورا فاكر قبصنس بي اور يرجي ظا برسيت كدابل قلعدا ورتمام شابى اراكين ورعايا روح بروركي صلاح كمي خلاف عمل ذكرس تعظم مناسب ميى ب كرمانسين كم مشارك روح مرودكى رافي مرحيور كرفندو فسادكا درداره بذكره يا علي يسندما لي فإن فانتا تقاكه كالسطا بريشركيا كافركيا مسلمان ملك سيف الدين كااطاعت كزارب عالى فان بعي سيف الدين كومحاربا المسي ساعة قلور شا اى كاك يا سيعن لدين اور روح برورا فا ميس طري دي "نک گفتگو بهدتی رہی اور آخر کاراس کیندور ملکہ نے مجے سنچ کو اٹد صاکر کے تما اميرون اوراركان دولت ك اتفاق سے محمودشا و كو بحا مركات عانشين تسليم كما و نتوج السلاطين كے ناظم في اس با دشاه كنام مع علا كى ہے اورا كينا اشعارس ما بجا است محداشا وسے ام سے يادكيا ہے اسي عُرِج تَحِراتُ اور وملى سي معين مورخين سنے جن ميں اسلاف و اخااف دورن شائل ہیں مالات دکن کے تحریر کرنے میں بڑی ہے پروالی سے كأكياب اوريبي دجهه كمان مورضين كي نقبا بنف برا كرشا بالبهديك الموں میں علطی اور اس کے بعض حالات سے بیان کرنے میں نفر مشر داتع بوتني ب

تختصريه كمجمودشاه برارحم دل اوركم أزار فرافروا تقامص اغلاق ادرعدالت أس كاشعار نتما معاملات سلطنت كوخوب بمحقاتها ادرابين حتى الامكان برمعالله كى تركيني اوروا تعات كوعدل والفاف كم سائة فيصل رفي کی کومشنش کرنا تھا۔ نجے دشاہ نے اپنے جلوس کے ابتدائی زمانہ بیرے زمالی آن جم كوباعث نتنه ونسار مجفكه ساغر سكة قلعه مين تيد مرديا يمسندما بي خان في تيد كم تحدیسے ہی دلوں بعد اپنی طبعی موت سے وفات یا تی جمہورشاہ نے مجارکے قاً کا سے دخال ولد مرا رک خال کے الم تھ پیرکا مٹے کراٹسے سولی برحرُھا یا اور مكسيف لدين عورى كوبرى منت وسماجت كےساتھ يومده نيابت اوردكالت يرسرفواز كما محروشاه كوئى كام مك سيف الدين سر بالمشور فكرما تفاجم ورشاه كأيه طريقه خود أس كرا وركك كے لئے بيحد مقيدا ور ممارك خابت برداد ورأس كي تمام عدرسلط شف يركسي طيح كافساد وبنكا مدبريا تنيس بردا-اسى درميان مي بما درخاب معقدرخال سيستاني اوراعظم بما ون نے مجى بادشاه كى اطاعت كا وظهار كما اور جلدت جدد ارا لسلطنت بيني أستنت ومباركها دكى رسم بحالائے - راج بيجا نگرنے بھي محمود شا ه سے آگے نمر جھكا ما اور قلعُدُرا يُحُورُكا محاطره ترك كريح سلطان محرشاً وكي طرح محروشا وكومجي ايب خراج ستنال تسليم كراميا ورتمام عمر محمودكي اطاعت اور فسوا ببرداري كرما رما-محمود شاه ترزن كالبهت الجيم طرح تلأوت كرنا تحايه بإدشاه خوتس معط تعاادر أس كي طبيعت موزول مقى إور مجمى مجمى السعار مجمى نظر كماكرتا تعاجب الخ مندرجرو بل اشعاراس ی باد کار ہیں۔ تخبت ساه وطالع ميمول برابراست الم ل جا كر لطف دومت ديرنسب مراد وجفت ليول كه ازالماس تترمي خورم عافيت درسينه كارون فاسدمي كند موداست دربیع شاع عافیت می دوم این شرا از جائے دیگر کی خرم محروشاه کوعلوم متداولد میں بھی اجھی دست گاہ تھی اور فارسسی اور فضريد سوداست دربيع متناع عافيت ع بى بهت اليمى بولما كفا -اس با وشاه كى طبيعت مي استنقلال كايما لم تفاكه نرتومسرت خيزوا قعات مس اسسه خوشي بهوتي تقي اور مزغم انكر حاذبات س

په رنجیده هد ّا تھا۔ تمام عمرسوااپنی پکاحی زوجہ کے کسی دوسمری عورت سے کوئی مطہ ہنیں رکھا۔ اور ہندیشہ عالموں اور ناصلوں کے پاس بیجھتا اوراُن کی م د تہ تیرمرتا تھا جمہ رہے زما نہیں عرب عجرکے نامی دگرامی شعرا دکر آتے يبرحشير مزما نرو الحكه انعام واكرام سے مالا مال ہوكر خوش وخرم

- بر فانتزیمها با دشاهی بارگاه می*ن حاضر ب*یوا

فصيدة مدحيه با دنشاه سے ملاحظميں بيش كيا اوربيلي بى باريا بى میں ایک نزار تنگر طلائی جوایک ہزار تولدسونے سے برا بر موا انغام باکرانے

وطن والیس کیا محمود شاه کی تدرشناسی اور منحا دت کا مثهره عالمکر بیوا ا معزت ذاجشمل لدین ما فظ شیازی جیسے بزرگ بھی دکن سے سفرسیا کا مہوے ليكن خواج حافظ كوتجه اليسي موالغ ببيش اتر تقي كرروا كي كي لأبت تنيس أتى

تقی - میرفیف الله شیرازی کوخواجه حافظ سے اراوه کی اطلاع ملی علامر شیراری نے كي الع زادراه روانه كيا اوران كويه بينيام دماكه اكرخواج مسافظ

وكن تشريف لأكرميال كع باشندول كواين كمال مصفي فنياب فراتيب لة باوشاه سيررعاياتك بترخص خواجه صاحب كالممنون دحسان بهوكا وترفقزها قط ی خدمت و مرارات اجیمی طرح بجا لاکرچنا ب کو بھرائن کے د طن روان کردے گا

خواجه حا فظ بيرفيف للركى عناييت اور توجه سف ورزياده سفر بهندو کے شائن ہوے ۔ جورو پید کرمیرفیفل لٹرنے خواجہ صاحب کے سفرخر بی کے لئے بھیما تھا اُس میں سے مجھ حصد توخواج حا فنط نے اپنے بھا بخوں اور دوسری بوہ

عورتز اکی ایراً دا درا ما نت میں صرف کیا اور تحیمه انسینے قبر ص کی ا دا نکار حکرف یا ۔میرنیف النرکے فرستادہ روبیہ سے جو کھے جیج زیا اس سر سفر کے سامان

کی تنیادیا ل کرکے شرازسے روا نہ ہوئے ۔خواجہ خا فنطر شیرازسے لاہور کہنچے اور ست كاسارا مال وانساب غارت ومرتار بعا

خواجه صاحب کے ماس جو محدر تم لیماندہ متی وہ مجی اس غارت شدہ سناسا ، ره گئے خواج زین اما برین ہما نی و زواج محر کا زرف بی كيريرد كركي فود بالكل تتبيرا

مناريخ فرشتنه سم حابيره بواینے دقت سے بست بڑے تا جرا در فواجہ سے ہوم خریخے فواجہ ما نظے تما اخراجات كمكفيل بوس اورشرازى قافله لابوداست برمود بينجاريها رسنحك خاصه طا فظائهم الى اور كا زروني كى كي يروال سع اكن سع يحمد الرده خد ہو گئے لیکن اس برمجی محمد شا ہی شتی برسوار پردگر ما زم سفر ہو ہے کہتے کالگر الجبى الختاجي مذمختاكم باوخخالف علنفائي اوردريا مين الأطربيدا ميوا خواج صاحب دنعة سفرسي برار بوستے اور سائقيوں سے يہ بدا ندكر الكركر بروزك درستوں مے دخصت ہوکر آتا ہوں گئٹی سے انتریب اور ایکب غزل لکھ کرا ہے دوست کی معرفت میرفیض اسٹرخیرازی کے پاس رواندی۔ حبب پیمنسیڈل میرمنین التُدشیرازی کے یاس بینی اوراً منوں شفیسی تقریب سے محروشا وسے خوا حَهِ صاحب کا ہرموز تک ۲ فا اور بھیروبا ب سے بیرغز ل کھھکہ بیما ک روا خرزا ا ورفود المين وطن كووايس جانا بها ن كنيا - با دشاه في كهاك اكريخوا مرحا فظيم ك منس سنے لیکن وزکر ہما ری بارگاہ تک آنے کا ادا دہ کرکھانے وطن سے سطے۔ اس لنظ ہا دا فرض میں کہ ایسے ہزرگ کو اینے انعام داکرام سے محروم فروکھیر ماد شاه نے ملامحہ قاسم مشہدی کو عرفا ندان ہمننیہ کا ممنون منت اعداد الله الله الله الله الله الله الله ہزار تنگہ طلائی مرحمت کلے اوژشهرری کوهکر دیا کہ اس رقرسے ہندوم نا درا بوجود تخف خرمد كرخواجه حا نظ كمه لئه لشيراز ليطبط في شأه في ظمإني كي تتبل بهت تیمتی کیڑے بنا<u>ئے تھے</u> لیکن بادشاہ ہوتے ہی اس نے باکرا سا دہ لیا<sup>ن</sup> اختیار کرلیا اور تهیشه کها کریا تھا کہ با دشاہ خدائی خزا بن کے اما نمت دار ہیں اس لئے با دشا ہوں کو صرور بات زنرگی سے زیارہ میش وعشرت مرا انت کو خرچ کرنا خیانت کاایک جرم ہے مجمود شاہ سے دقت میں ایک مرتبہ دکن میں تحط مراد با دشاه نے بڑی دریا دلی سے کام لیا اور فاصد سے بزارس تجرات ا در ما نوه حاتے تھے اور و ہل سے غلہ خرید کرد کن میں ہتا اتحا اور سینے زاموں رعایا کے الحق فروخت کیا جا آ انقا- الکب شکے تمام برسے بڑسے خمروں میں يتهرن كي تعلم كے لئے مدرسے قائم كئے کئے ادرگارگہ۔ بیدر۔ تندھار۔ ایکی ر۔ دولت الدجلير عبول - وأمل الحيره شهرون اور برسي تصبول من

۳*اریخ فرش*نه معلمین مقرر کیے گئے اوراک می تنخوا ہیں شاہی خزا ندسے ادا کی تیں ۔ محدثین کے طبقه ک بری عزبت کی می اور حاملان کلام رسول صلیم سے افراجات کے لئے گوال قدر ونطيف مقرر كي كئے- مل كي تمام اندهوں كے روز لينے معين كے كئے-اندهو کی اس امدا دینے بہت سے آئی والول کو بھی **بزر ا**جعارت سے بیرار کرکے خود اسینے بالحقوب اپنی م کھیں چیطروائیں اور بینجودا زار، سرکاری ایردار برزندگی *ب* ترنے لگے معاہد شا وسنے فلاٹ محود شا وصفرت قطب دوران شیخ مراج جیندی ك ماقة اجهاسلوك كرما تها مصرت جنيدى كرف الموت مي باد شاه عيادت کے لئے گیا اُدر حضرت کی د فات سے بعد اُن بزرگ کی زیارت میں شر کی ہوکہ فاتحمين خمريب بهوا اوران سحنام بيرخيرات بقبي كي حبب محمود شاه ضرا كي عنايت سے صاحب شخت و تاج ہوا تواس نے میداک درم کو بالٹکل ترک کرمے برم آ را کی کو اینا شعار بنایا اور بهیشه بلانشمشیرو بیزه کی درد سرلی سرایند او قات مکشیا فاند عیش وعشرت میں بسر کر ماتھا۔ تقریبًا تبس سال محمد د شیا و نے فرا نروا کی کی ا در اینی حکومت سے سارے زما نه میں ایک بار بھی کشکرکشی ہنگی کی ہوجم ہے کردئن کے ستم ظراعیت اس با دشاہ کو ارسطو سے خطاب سے ما د کرتے تھے۔ محدثناه كاسطلح ليندى كربا وجودجى زما ندسف مبتم زخم دفع كرسف كح لط اس کی مکومت سے سے سے می*ری و دیسنے ایش فسادلوراوشن کیا اس خنگ*کا تفصيلي بيان يه مدم كربهاء الدين ولدرمضان دو لت آبادي بادشا ه كاحتص مقرب بن كرساع كي حكومت ا ورعقا شداري محيعهده ميرفاع زيبوا-بها الدين کے دو لاں بنتے بحدا درخواجہ فام شاہی حاشیہ نشینوں میں داخل ہوکرا مرفر سے گروه میں داخل برسے بران دو اول بھائیوں کی شوکت وعشمت میں دن دو فی رات دِرگنی ترقی مهوسنه انگی ـ سائقیوں اور ہم مرتب کوان میرحسد دموا اور ان کی برگزئی کرنے کئے ماسدوں نے دویوں موخیا نت کے جرم کا مرتک قرار دیا بأ وجود اس سے كرباد شاہ سنے لمزموں كومسود بمحصر شكا بہت كريسنے والوں كو بردین قرار دیا لیکن میر بھی محد اور خواجه دولوں برگمان بو کریا عی بو گئے اور ایک ہزارسواراور ما دول کی جمعیت سے ساغر بینجگر ماب سے جالمے عزیب

بالرقيم بس بمرفلان وقت بماؤًا لدين كالمرقلم كرك فلال دردازه كوكه شاہی آگئے تیاز کرسے اور دروازہ تھلتے ہی تلویم کی داخل ہو کر حصار برانیا قبصنہ داروں کا ایک گروہ تحب کی ہے۔ یوسف از درسے دوس ان لوكون سے كماكم (كر قلعه-لے باشند ومحقاميه باستقيمين توتم لوك اندرداخل بوكرحصا ربير قبضه كرلينا ورخا عاینی فردرگاه کووایس <u>صل</u>ازاً بشاین بیا<u>د</u>ی قلعه ، سننے اور حصار کے بانشندوں نے بہا والدین کا سرقلم کرکے قلو کے اور سے رِّ عَيْنَا لَهِ مِنَا بِهِي سَتَكُوا طَهِيْمَا تَ سَجِيمًا تَقَ قَلْعَهِينِ دَاخَلَ بِهِوَا وَرِجُوا وَرَجُوا جَبِكَ سأتنى ادهرا وده منتشر مون لك غرضكه مبح بوت بوست بأغيول كي مت المفرج بھاگ گئی اورُصرِفُ چندوُ فا داروومست ان سے سائقررہ گئے۔ فوج کی اسکمی اُڑ المحدا ورخواجه وونون شابى سنكرك قلب سرحله أورجوسه اوالسقدراط كرميا حنكب میں فاک و خون کا دھیر ہو کررہ کئے۔ بنی ہیلی اور تحقیلی ملوار تھی جو محمود شا ہے وتست ين نبيام سين كل كرميدان كارزارس مرخرو بوي - اس فتح مي كاهواري أواثك محرد شاه مرض كموت يب مبتلا يوا اور يهلي تاريخ رجب عارضيس دسليس كوچ كركيا - با دشأ و كي وفار بسيعت الدين عزري بعي آيك رخصت ہو۔ ا ۔ لوگوں نے اس کی وصیت سے مطابق فزری کومی طااعلا قالدین ن كيرمقيره مين دفن كما اورترست برايك جيوتره تمج اور يتفركا نتمركرا ديا - مورين لكفتے اس قدر يا بنزر بعيت تحاكم كستخص كريمي أس كى نخالفنت كرياني كالمحمت فدير لى عنى ادر برخص برصيندس خدا درسول كي ارشاد كيموانق تمل كراعقا محمود إنها و كوزاندس ايك عورت زيا كيرم ميس كرفتا به وكرد ارا القصا مين ايش كي تني قاضي سف اس سه يو حياكه تحكواس في مِنْ الشَّكِيوَ مُرْمِوى عورت في جواب دياكه سي في منا عمّا كم ايكم دوارعورتوا لَقَلَ بِيدَاكُوسُكُمْ إِن مِن بِرِين فِي قَيْلِ سَلِياكُمُ الكِنْبُ عورث كويسي جار حردول سے داسط ركھنے كى اجازت ہو كى- اب معلوم ہواكہ ميم

حلدسوم تروع كس تغلجين محمعلاوه اولا دخرينيه كيوايك الركي بهي تتى جيس وجا ل مي عريم المثال ا در عام رسیقی کی پوری ما ہر تھی۔ سلطان عنیا نیٹ الدین ایسس لوکی سے ا ظمار محبکت کرتا تھا۔ اتھا ق سے اسی زما نہیں تعلیمین نے بار شا ہے کی دعوت كى اورغيات الدين كواين كهر بلايا - با دشاه اس الميديركر شاير تغليس ايني عديم انتظير بيطى كوخدمت بس ميش كرا كالبيحد شوق وذوق كسكسا عة تتغليم كيا مکان برگیا ۔ اس مکارتر کی امیر تے با دشاہ کی خوب خاطرو مرارات کی تحویری ديرسے بعد برم نشاط آراسته بوی ورجام شراب گردش کرنے کگا عنیا ت الدین کا د وغ باده مناب سے سرشار بهوا ورتعلی نے کھوالیسی باتیں کسیں کہ بادشاہ یہ سمجناكم تركى اميرمبلس كواعنيارسے خالى ما نا جا ہتا ہے۔ غیا ث الدین کے اگر ائس اندنین کی لومکی مهری تقی اور د ماغ نسه شخر دو آنشنبه سید گرم بودیا عقالتر اتباع شران سبر مری دو رکی شبحان تکی مل*ق سے انتری ا*تو حورونکی یا داسف سنگی منیات الدین کے اپنے تمام ہؤکروں کو کا دیا کہ نوراً مجلسے با ہرجلے الیں تفلیدیں ہے اپنے تعدیم غلل طرب کو بادشا ہ کواساتی بنایا ، ور اسسے ا

التأرة كما كه جندماغ ببوش أبا لاكرغنايت الدين كودنيا وما فيهماسه بالكاغافل - طرب نے انتھی طرح میش وطرب کی دا دری ا وربغلی ن مولی و تحلیس میں لانفركابها ذكر كے علورى دير كے لئے كھوسے اندر كيا۔ ايف الحري بنزلجير. خبر المقامين كيم محلس مين داخل بهوا يسلطان عنيات الدين في امرح الست تتمو دیجھتے ہی تعلیمیں کے حربہ روسنے کی توشش کی اور با وجود اس کے کہ با دشاہ کے

مِوشِ وحواس جاهِ لِي تَقْعِ ابنِي حِكَرِسهِ الْمُقْكِرِ كُورُ الإوكبيا لِيكن تشراب — دماغ کومعطل کردیا تھا بادشاہ گھڑے ہو ہے ہی تھرفرش بر گریا۔ حب مک کہ تغليس بادخاه مك بينج عنيات الدين في كسى نه مُسى طرح إلى يفي كوسبنها لاا ور

رَّا يُرُّتَّا زينه كي طرف دورُ اكه اينے كوينچے زمين مركزا دے تعلیم ن نوعیا شکا بجياكيا اور آخرى ميرصى برباد شاه كوم يكو الغليس بإيمان فيعنيات الدين محے مسرکے بال کر کو کس کو سینھے گرایا اور خواج مسراکی مردستے پہلے با دشاہ کے رويون بالقريبيم مرمن وط بانت أوراس كم بعد فنجر كى يؤك سے عنيات الدين كى

تاريخ فرنشته 49 رولون آنکھیں محور ڈالیں تغلیمن فے با دشاہ کو اندھاکیے اپنے دوتین الذكرول كواندر بلاما ورارا بطريك دريد بإدشاه كى طلبى كابها مذكر عنيا شالدين کے طازیوں کوایک ایک دودوکرے محلس سی باوایا اور اسی طرح سب سو تلدار کے گھا ما آمار دیا۔ اس طریقہ برجو بسیس طازم شاہی تہ تینغ ہو ہے اور اب كوئى شرالؤكر با دشاد كادبا باتى ذربال الازبيل كاكام تمام كرك تلي بن اس نا بینابا دشاه کے بہانے سے سلطان تنمس ادین کوبلایا استمسر الدین طریق کے ببيخ كليا اورتغلص في كهرسه بالبرنكل كراين بهي خوا بهوي يحسا تعرشه الدين كا استقبال دراسي مخت حكمت برسيقيركي مباركباده يتغليبن تمس الدين كو قلوك اندرك كيا اورتمام اركان سلطدت كوحاصر كرك أس فيتمس الين كو تخت نیروزه بر مبھایا اورائینے ہرسائقی ا در مردگار کومنصب ا درجا گیرسے مر ابند ومرفراز کیا -اس و آفعه کی تاریخ ۱۷ مردمضا ن <del>99 میر</del>م تبائی جا تی ہی*ے*۔ سلطان غيات الدين دو تهيين قلي سأغريس قيدرط اس بادشاه في اكانهينه بیس روز حکم انی کی -اسلطان شم للدين في بندره برس كيس مرتخت كومت بر حبوس كميا يشمر ليدين المبينه عبائي كاحال امني آنكهو سف سلطان محوشاه بهمنى كيح حيكاتها اس خرد سال فهوا فروائے مهات سلطنت سے كنَّ رهُ مُركِ عصرت شاجي نام وَالقاب بير قناع بيت كي-شمرالدین نے تعلیدن کو ملک نا ثب کا خطاب دسیم اسے امیز جملگی کے بلندم تنه برير فراز كيا- بقيد اميرو ل اور اركان دولت \_لے تغليمان إلحاقت بى من ابنی خیرد کیمی اورسبھوں نے آس سے آسے سرسلیم کم کیا سلطان سنمس الدین کی مار کیجو عنیاً ت الدین کی والدہ کی **لونٹری متی محدومہ ج**مال کا خطاب و یا گیا۔ یر بیگر ہرمعا ملہ س<sup>م مل</sup>حیین کی خاطر داری کا لحاظ کرتی اور برطرح رَاس کی مدد میں بوست ليش كماكرتي هني - مخدومه جيال خود بهي تعليين كالبحد خيال ركفتي اورسيط سے بھی کہنا کرتی تھی کہمس الدین کو تغلیبین ہی کی بدولت تخت شاہی تفسیب مواہتے اور اُس ترکی غلام سے بڑھکر اوشاہ کا اور دوسرا دولتخواہ منیں ہے

اورتغلیس کی تباہی کے دریئے ہوے تیغلیس مکارمعا لمہ کی تہ کو پہنچ گیا اور اس نے دھشت انگیز ہاتوں سے شمس الدین شا ہے کان بھرنے شروع کئے یوفسکہ فروز دا حدى بدكوني تغليمه كا وظيفه بن هي اور خيانت و بنا وت برنسم كي الزامس دون كوبا دشاه كي نظول مين خارنا بت كرف كي كيشش مرا بردانيليس كامقصوديه بتفاكشمه الدين كواييغ جحرب بحائيول بسيبا آكا كك ركران تحقق وتبدكا بادشاه سي حكم حال كريث تبيكن سلطان تمراكيس بأوجود خردسالی کے تغلیس کے ہتکنڈوں کواجی طرح بمجھتا تھا ا دراس کی رائے مرغمل ندكرتا تحا تتنكيين تتمه الدين شاه سے أيوس بهودا دراس مكارث اب مخدور زجها ركو اينے حال میں تیمالنے انٹروع کیا اور تہنا ہی میں ملکہ کوا جی طرح سبحھا دیا کہ اگردوتین کی روزیس فیروزوا خدکا کانی تدارک مذکردیا گیا تو بیه دورون بھانی مرالدین کا قدم درمیان سے محتفا کرخور تاج و تخت کے مالک بن جائیں گے ا درخود ملکری بی اور امانت کی ہرو تت خوایل رہتی ہے ا ذبیت میناکرطرح طرح کے نساد بریا کرس گے- محذومہ جماب اس مکار کے فریب میں وكمنى ادرجس طرح مكن بهوااس ني آينے بيٹے سلطان شمس لدين كوفيروز و احم دويز ا كي تسل يرا ماده كرديا - دويز اشا بزاد ياس سازش سع وا تعن موسكة ادرا عنون في ساغريس ماكرينا ولى-سددونا كم ماغرسفج خا ندان ببنيه كا و فادار غلام ا ورصاحب شوكت ومثمت أمير تحالعان شأرى اور ا طائرت گزاری بر کمرا نرحی - حاکم ساغرنے فیروز واحدد ولوں کو کلویس محیرا یا ادر دیجی اسباب سلطنت اس کے مسکن ہوسسکے ان در پول محالیول کے لئے نہ پاکٹے۔ اپنی جا ہوں کو تھو ظاکر کے نیروزاوراح پرنے مسلطات مسلطات س لكهاكه بهارى غرض صرف تغليس باو فاكى ذات سے وابستہ ہے جبن كار نے غناث الدین نشاه کواندها کیا بهواور خاندان شابی کی عزت ریزی کرسکے نودسیاه دسفید کا الک بن گیا بوجم صرف اسی تمکوام کے خون سے اپنی ملوارکا مرخ كرنا عائة بي تعلين كوموت كاكناف آنار لف كالان المطاقيم المون اینا بادشاه نسلیمر نے کے لئے تیار ہیں۔ اگر ہماری آرزو پوری ہونے میں بادشاہ

-اربخ ذرّسته جلدموم 1 ک طرف سے کوئی رکا دہیے ہوی توجو کھے ہم سے بن پر اے گا ہم اُس سے دربغ ذكرس كے مسلطان نے تعلیمیں اور مخذومر کھیا سے مشورہ سے اس خط كا یواب دیا که فیروز اور احمر دو بذن کی تلوارس نیا کے سے بحل ٹریں ۔ دونوں بھائیوں زتغليب سح سائة تتمسل لدين كوعبى اينج انتقام كاشكار شبح إحاكرساع بمي مرد ہے تین ہزارسواروں اور میادوں کی ایک جمعیات نہمنچا گئے۔ان شانزارو کا خال عنا کردا لانسلطنت کے باشندے جب ان کی شمشر انتقام کی جمائ د ملیمیں گے تو شہرکا اکثر حصر تتمس لدمین سیے تحر فٹ ہوکر ان سے آئے ملیگا۔ فیرورو احمد كُلْرِكُه روانہ بوسے ليكن حبب دوروں بعائى دريائے بيٹوره كوجور كرسكے أكسكے برص توان كواني غلطي كالقين بردكيا ورمائة تخت كاكوئي باشتره ان كا معین دمدد کا رزہوا۔ فیروز داحر نے سیٹورہ کے اس یارتیام کیا اور دولؤں نے

ير طے كولياكہ يسك الل بات كى كومشش كرنى جائے۔ فيروز خال في تاج شاہى

مرر ركها أورا خدخا ل بحالي كا اميرا لا مراً بنا أسدهو كومنصب مرنوبتي الااور نفسل التُدِثيرازي عهدة وكالت يرمرفراز كَيْرُكِيُّ اسى طرح اور دو سرے بجراہى جی آئندہ منصب وحاکر کے وعارہ <u>سے را</u>صی اور خوش کئے گئے نیروز <sup>م</sup>کالشکر

یخورہ کے ساحل سے آگے بڑھا اور بڑھتا ہی کیا یہاں یک کہ گلہ گہسے صرب جارکوس کا فاصلہ رہگیا ۔جب غنیم ہالکل مربر ہو گیا تو تعلییں ہے کفرانہ کا دردارد كحنولا اوراميرول اورسيا جيول كورو ميترتقسير كرك ائتس كي تتمسوالي من كو

اینے ساتھ لیا اور اسکے بڑھا قصنی مرتول کے نواح میں داولوں نشکروں کا متعالمہ بروا - فرنقين مين شرى خونر زراط اي بهوك - فيروز ا دراح المشكست بوى اورد دلول بھائی اینے ساتھیوں اور مرد گاروں کے ساتھ ساخر کی طرف بھایے۔ اِس فتح سیفلینیں ا در می دمہ جہا ل کارسوخ ا در آقیتدار اور بڑھا اور لوگول کے

دل إن دوبذب سے اور زیا وہ نفرت کرنے لگے مختصریہ کہ اکثر شاہی امیر فيروز كى طرف مأئل بوس اور الحفول في خفيه فيروز شاه كوسيفا م بهيجاكهن روقيت یہ ہے کہ نیرو رسلطان شمل لدین سے امال نامہ طال کرکے گلبرگہ آئے اور و قور ا ويكه كراينا اداً وه يوراكرس - فيروزها ل في تخنت كا وسمه باشندول والرول

. جارسوم . Vb. تاریخ فرشته لگایا اور احدطال کو با ہر بھیجا تاکہ دوتین آدمیوں کو اندر سے آئے ۔ احرفال لینے باره سلاح و ارون كووروازه كے قریب لے ایا اور جا بہتا تھا كرسلاحدارول كوماتھ لے کواندرد اقل ہوکہ بروہ واروں نے ان رازداروں کوسلے دیکھا مزاحمیت کی ا مزخال نے جب دیکھا کہ اب سکوت کا وقت منیں رہا اور راز فاش ہو گیبا ہو وه سلاصدار در کوسا تھ نے کرمردہ وا رویں برحلم آور بیوا اور جندنوکول کوفتل کرکے فرراً سرابردہ کے اندردافل ہوا اورائس نے علیس کے بیٹوں کو بھی تہ تینج کر ڈالا۔ بادشاه کے دہ تام مصاحب جونیوزخاں سے دعدہ کرھیے تھے پرشیانی اور شطراب کا بہازر کے کو نے اور کو تفظریوں میں تھی۔ رہے۔ سلطان تمس اکدیں بیرحال کھیکر بھا گا اور قریب کیے ایک تہ خانہ میں جا کرچیب رہانے فیروز خال کے تین سوسیا ہی تھی قرارداد کے موافق تعلیس کے ہی خواموں سے دیوان فیانہ ہی میں گھو گئے اور مربغُوں کوموت کے گھا ہے امّا رہے لگے ۔ فیروز خان نے تعلیمیں اور سمس الدین کو يا بِرْبَخِرِكِ كُونُسي تِهِ فَي مُركِيا ورخود ديواً نِ فائمة شابي ميس دول بيوا - فيروز فخاسي وقت ايك محلس ترتيب وي اورتخنت فيروزه يرجلوس كياا ورديوا ومشمريري کے عطاکردہ لفتب کومبارک اور متبرک سمجھ کر روز افزوں بٹناہ سے خطاب سے مشهوركيا مفروزشاه مفصلطان علاؤا لدين حبن كأتكوار كمرسيط باندصي اور مهات سلطنت بریقو ڈے ہی دیوں میں قبضہ کرکے شمس لدین شا ہ کو نابینا کیا اور بریر کے قلمی نظر بند کردیا۔ فیب روز شاہ نے سلطان عیاف الدین دساغ سے بلِاكِمِنْكِينِ كُواْسُ كَصِوا لَهُ كَمِيا عِناتْ الدين نْهِ باوجودْنَا بِنَيَا كَيْ كُتِلْجِينِ كُوا بِنْجَ

سامنے بیٹھا کرایک ہی صرب شمشیریں اس کا گام تمام کردیا ۔ محدوم نہ جہا ک اور سلطان شمل لدین نے بڑی منت سماجت سماسا تھ مکومظریا نیکی اجا زت

طال کی اور دو رن سال بینے بندرجیسول سے سوار ہوکر بیت الله شریف لینیجے اورانی تما) عمر دوبؤںنے وہیں بسری نیروزشا ہ ہرسال پانچزارفروزشایی الشرفنان اورد وسرب بين قيمت بهندوستاني تحف ان دولوں مے ليے بحفي كرا تقا یماں تک کشمل ارمین کی عاقبت بخیر ہوی اور اُس نے سلمتنیس مریز مورہ میں وفات بان اوراكس زمين ببشت رمين مين دفن كيا كيا -سلطان مسل لدين المافي

تاريخ فرشته جليسو ا ک مهینه ستائیس روز عکمانی کی ۔ فروزشاه بهني الملقب مهن كامردكني اورنتوج السلاطين مي لكها ب كرفروز شاه برروزافزون من اینے اسلاف سے کمیں زیادہ صاحب شوکت و حتمت ملطان داؤدشاهیمنی عقا اوراس کے بعد بھی کو ٹی فرمانروا اس کے جاہ وحلال تک لنسي بينجا فيروز شاه خاندان بهنئيه كاسمها نيم فيخ اور اسيف نے کا گل مرسد تھا۔ اس تی عظمت کا ہیں سے اندازہ کرکینا جسا سے نے فروز شاہ بیجا کرکے راج سے جغر قوم کوہتی دینا باعث ننگ عارسجتے ہیں دا ا دَى كا رستة قائم كيا - فيروز في غير سلم ب معركه آرا في كرفي ورملطنت کی وسعت بڑھانے میں مجھی کمی ہنیں کی اور جو ہیں اطائیاں حریقیوں سے لرطیں۔

فدوزشاه كيءعهد ميسلطنت بهنته كالتنبت بضفت التهار يرتينجا اوربيكا يوركا . قليه أورتلنگانه كابهترين مصرملطنت كله كركي زيز كيس أكيا - فيروز مثاه أيهلا

مره نرود سعی سنے آج شاہی دستاری صورت میں تیار کوایا -سٹا و ست جو نزًا نردا وُ ں کا بهتر میں متعاریب فیروز کی تطریب میں بھتی ا دراس فرائر والے دا دود بسش سے اینا نام نیک دنیا میں ماد گار جھوڑا۔ فیروزشا مسوائنر سان ا در درگوں سے جھیا کر خلوت میں تمراب پینے کے اور کسی حوام جیز کے گرد ہنیں بهيتكتا تفاءمتبرك أيام مين تمام دن كأاكثر حصيصوم وصلوة مين نتسركر ما تحشيا-

فرائض كالبرايا بنداور بهيشه كهاكرما عقاكه فجه سن دوكناه اليسع صا در بهوسيس جن کی وج بهیشهٔ نا دم اور شرمنده ربهتا بهول لیکن مجبور بهول که نغمهسه یا فرحق دل میں تازہ ہوتی ہے اور تمراب میر بے نفس میں فتندانگیری نئیں میدا ہونے رتبی اسی گئیس ان دو بور کی چیزول کا مزلحب بهوتا بهول - کیکن جونکه میری بت بخرس اس من خدا کی رحمت سے امیدوار مونکہ وہ مجوسے از برس

مذكرك كار كاجي فحرز قندهاري للحقاب كرفيروزشاه روزانه إيك وتحايا كاقرالك انے إلى مساكھا تھا اور اپني زندگي كا بيت حصد خداكي عبا وت كے بعد فخلوق كي ميسش احوال مين صرف كرما عقا هررات دودو مير خلما ديمشائخ يشعرا قصه خوال.

ا دنیا مذکر - ندیموں ا ورخوش طبع بوگوں کی مجست رہتی تھی ا در اس مجلس میں

تاريخ نرشته M.

جلدسوم شاہی آ داب کی رہایت مذکی جاتی تھی بلکہ با دشا مبتر خص سے دوستا مذا ور برا درانہ سلوک کرنا مخااورا ییے مصاحبوں سے کہا کرنا تفاکہ جب میں دیوان خایذ میں تخنت فيروزه يرحبوس كرمابهول امس وقت مجهية ناحارشا بي عظمت وحلال رقيرار رکھنے کے لئے حاکما ذروش اختیا رکرنی پڑتی ہے تاکہ فہا ت سلطنت میں ابتری مذ واقع بهوا وردومرے وقت جب میں تم لوگوں سے گرم صحبت بوتا بول انے کو سلطنت بببنيه كا فرائزوا منيس مجهتا بلكم تمحا لاايك دوست نبكرتهاري مصاحبت سے اینا دل خوش کرنا ہوں تم لوگ آبیں میں جب طرح بے تکلفا مذہر ما وُکرستے ہو اسى طرح مجهد سع بمى ملوتاكا مجع شابى اورخاك بشيني دو نول كالطف يورا عال برو بادشاه في عام حكم ديدر كها تماكه دات كي أس بالمعن محبث بين ہرخص جوجاً ہے طلب کرے ا<sup>ا</sup> درجب اُس کا جی حیا ہے اپنے گھرحلا جا گے حسب تسي كو كھانے اور ہینے كى حس جنر كى صرورت ہو شاہى ملاز مین فوراً وہ جنر حاصر ارمي - بشخص كو برقسم كي گفتگو كرينے كا أخشار تھا صرف در با نوں كوخت مما تخت عقی ایک بیر کاروبا اسلطنت کی گفتاگواس بے کلف صحبت میں نرانے مائے دوسرے کو بی شخص کسی کی تیبت نہ کرے - ایک دن طااسحاق سرہندی نے چِدا یک دانشمندا درخوش طبع امیر تقے با د شاہ سسے عرض کیا کہ فیروز شا ہ اہامجلیر کو تاكيدكرا ہے كہ أس سے بے كلفانه بات جيت كريك لا نكرسلطان محمود عزلاي ا در حکیم الورسیان نجم کی داستان اس بات کی شا بر به سے که بینتیوه نزمانزوا کول کو سينديد ومنيس سے فيروزشاه في اس داستان كي قفيل وجھي اوربلا اسحاق نے سأرا تقد ببان كما نيردر شا ه ك سنا اوركماكه ج فرا نروا صاحب علم وففنل موت ين اورجن كوظما القائب ليندطبيعت عنايت كرتاسه وه ان بالون كولسيند منس كرتے خدا مذكر سے كرمير سے مزاج كا بھي يہى حال اوراس صفت كى وجرسے میں بھی میں دومرے با دشاہ کی مجلس میں طن و ملامت کا نشا مد نبول ۔ ست ایس مزاج شناس اورنازك طيع نرمانروا كحرب سيحليس وبهمدم حابينة اوربيجا نيتة بن كه نيروزشاه بهنى اس صفت مين اكراعمائر وكرامت كا دعوى كراست تو اس کے لئے زیبا ہے اور اگران خوبیوں کی وجہسے لینے کو کر و اسلاطین کا

رمائے افتخار مجھے تو بالکل میح اور درست سے - ملا داؤد مبدری نے فیروزشا مکے حالات بیں اس قسم کی بہت سی روایتیں بھی ہیں لھوالت اور مسالغہ آمیزی کے خال سے ہمران کو فلم انداز کرتے ہیں ۔ جونکہ انتنائے سان میں سلطان محمود اور الدريجان بمركا تصريحي أجؤ معتد صنهك طور مراككياب اس ليحمنام اس داستان وجي اجالي طور برلكه كالسحاق بيدري كي حكايت مما كرد يحاسي -د خین لکھتے ہیں کہ ابور بحان منجر اینے فن کا نا درالوجو داستا دتھا۔ اور ایسے عَى لِكُمَّ النَّاكُ كُلِّنَا عَنَا كُرِينَا وَالْكُ وَبِهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ الدَّرِيمَالِ ا فالمسيت سل سقلال سداكر دما تقااسي وجرس محرد عزوى سے توكفا دم ملاقات در سرتا د کما کرما تھا عز لذی کو حکیم کی میداد ایسندندا کی مقی ایک ون محمد عز نزی باغ بزار درخت کے سامنے محل کے ایک کو منتے پر بنیٹھا ہوا تھا۔ ابور سجان بھی ایک دروازے معل میں داخل بردا با دشا ف نے حکیم سے ت کے بی محمود حار در و ازوں میں سے کس را ہ سے محالکے أبرجا شكالمنجر في اسطرلاب درست كما ا درساعت كواكب كالقوم كرية ظرنگابادرجداب ایک کاغذے برج برلکمتر تحمود عزانی کے م محماد یز. بزی نے حکم دیا کہ عن کی تمرقی و نوار کھود کر جس میں راستہ کیا جائے اور سے عہد اور کا اوراس کے بعد ابور کان کا نوشتہ دیجا۔ بجرنے بھی دہی حکر نگایا تھا جس مرحمود نے عمل کیا تھا۔ بادش**نا** ہ ابور بچان کے كا غاركود مكيشكر كشرايا اوراكس في تظمر دياكه ابور يجان كوكو عقر كم فيحي كرادما طاع ملوم ہوتا ہے کہ کو سے کے اویر سے بنجے زمن تک کوئی چنز جا ل کی طرح پر عادی کئی تھی میں میں میں کھی کھی آہستہ نے زمین مرآ گرا اور اسے کوئی اذبیت بنیر بہنچی بارشا دینے رحیا کہ اپنی اس آنت کی بھی خبر بھی یا بنیں حکیم۔ غلام تنظ بالقوسي ايك كأغذ ليكر با دشاه كوديا محمو ذني ويكها كرهكيم اینے اس روز کے حواد ت میں اس دانعہ کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر بادشاه كوابور يحان كى يات اور باكوار كزرى اور تحمود في وتيدز ندان ين كرناركرديا- ابدر يحان جيم مين كامل تيدى ختيان بردانشك كرماري

جليسوم

ایک روز حکیم کا غلام با زار گیا ایک فال گوسف غلام کیدایشے یاس بلایا اورس كماكرتيرا والك مصيبت من كرفقار ب ليكن من المجقى مزوه وتابوكر آج سے تين دن سے اندر تيراآ قاتيد سے رائي پائے گا۔ غلام نے وائس آكر اپنے

مالك كواس بشارت كاتصدسنايا ابورنيان في غلام سي كماكه برسط فنوس

ی بات ہے کہ میرا بندہ ہو کرتواس طرح سے بازاری ادگوں کی بکواس براعتبار كرناميد -اس واقعه كيم متيسر في دن احمد بن حسن بمندى في تسكاركا وين بادشاه

سے علم نجم کے متعلق تھے با تیس کسی اور اسی اثنا میں ابور بچان کے حال برانسوس الله المركما الوكس طرح أس في ايك ون مين و وصيح حكم لكا شيّح ا در سجابت فلعت اوارتعام کے تیدزنداں میں گرفتار ہوا۔ عز نوی نے جواب دیاکہ میں جو کھیر جا نتا ہوں تم اسے

منیں مانتے اسس میں فشکہ نہیں کہ ابور سے ان کا بخوم میں جوار پنیں ہے الیکن كالم فكيم د بي خص مجوا جا ما بي جو ما د شا بهون كامزاج نشا الس بجي برمته مي معلوم بنيس ہے کہ بادشا ہوں کا مزاج او کوں کی طبیعت سے بالکا موافق سے ادمی کو جا سے کہ

بات وہی کرے جوان کوشیں معلوم ہو ماکہ شاہو ب کے دربارسے طعمت والغام بھی باليئے اور بحث بول ميں مرخرو بھي ہوا۔ اُس روز اگر عليم كا ايك حكم بھي غلط مكات اُلَّة ونهی غلطی اس کے حق میں بہتری ہوتی محمود نے اسی دن ابور کیان کو قیسر سے

از ادکیا اوراس بازاری فال بیس کی میشینگوئی پوری مردی - ابور یجان نے تیرسے انجات ما تے ہی اس شانہ میں سے ماقات کی اورا پنے عزورعلم کو دل و دماع سے

ددر کرے جمرد کی بارگا ہ میں ما ضربوا۔ محمود کے ابدر یحان کو ہزار دینار اور استیاب اوركنيز كيعطيه سعى مرفرازكي اورحكيم سع كهاكر أكرتم مجوسي بسره مندبونا عانبتة بولة بات بعيث مير عمزاج كي موانق كهاكر واس الله كم سلطاني فدمت كي تمرا تظ مين

مبسے بڑی ادراہم تمرط ہی ہے۔ نیروزشاہ بہنی ہرسال بدر گورہ ۔ دابل جیسول دینرہ سے حاروں طرف جهاز بجواتاً عَمَّا - بادشاً وكا حرَفَها كه برملك في نادرا بوجد جيز س دكن لائى جائيس

فروز شاه كاتول تفاكه برطك كابهترين تحفراس ملك سي صاحب كما ل بي بادتا ہوں کو عاہے کہ ہر ملک کے اہل فقنل کا مجمع اینے دربارس اپنی ارکا دیں

تأريخ فرشته اکٹماکرے اوراطاف عالمرکے باکمال لوگوں کی مصاحبت سے فائڈہ اُٹھاکر گھر سیجے تمام دنیا کا تماشہ دیکھے۔ ہی خیال تھاجس نے یا دگارز انر افراد کواس بادشاً ه کے استانہ برجبہ فرسائی کرنے اور نیروز کے اتفام واکرام سے فائرہ انتخانے کاموقع دیا۔ ملک کن کا یہ نامی فرما نروا دنیا کی اکٹر زبانیں عبانتا تھا ادر ہر ملک کے باشندے سے اُسی کی ما دری زبان میں گفتگو کر آنھا۔ نیروزشا ہ كا حا نظر شرا توى عمّا جو بات ايك مرتنبس ليبًا عمّاً عمَّس كوتمام عَمْر كبهم مثير كولَّة تتيابه ماكما ل شعراكے اشعارا حجي طرح بحصالحا اورخود بمبي بجم بمجبي نظمه ـ ورشنتر كرما تقالبهي عروضى تخلص كرما تقالبهي فيروزى حيائي بمرتجيه الشعب فروزشا وسے اظرین کی تفری طبع کے لئے آخر حالات میں درج کرنیکے الاداؤد بدری فے ابنی کتاب تحفۃ اکسلاطین کو اسی باد شا ہے نام سے معنون کیاہے۔ فیوزشا ہ محالم سے معنون کیاہے۔ فیوزشا ہ مولم سے مُور کا در تعنین مولم سے مُور کی سے مُاس طور پر دلجیسی ركهة التحااوران نلوم مين احجى مهارت تمتى بإدشاء كوصوفيه كي اصطلاقات بسي بهی پیری وا تعینت متی مهفته میں تین دن لینے سٹنید - دوسٹیند ا ورجیهارشنیز ماوشادگی تدرکیس کے لئے مقرر مختے اور زاہری اور شرح ندکرہ من ریامنی میں اور شرخ المام س اوراقلیدس علم ہندسہ میں اور مطول علم معانی و سیان میں باوشاہ کے درس کی ا خاص کتا ہیں تھیں۔ اگر کہھی اتعا ق سے بادلتا ہ کو فرصت نہلتی تھی تو را ت کو ظ الب علمول كو البيني بإس بلاتما اورأن كومعمد لي سبق يروها كرطلبا كو ايني معلومات مصتفيد كرا تنا ميرنين الله شيرارى كى بركت سے جوعلا مهمدالدين تفتا زاني مے شاگردرشید تھے بادشاہ کودولت حکومت سے ساتھ دولت علم بھی فیری ہوی اور ترین قیاس به ہے کہ علم و دانش میں فیروز شاہ کا یا میر خز تعلق کسے زیادہ ملبزیہ تنا ـ نيردزتنا ، يملا نرانو الياجس في سادات البخوسي قرابت اورشادى وبياه كاسلسله جاري كنا- نيردزشاه في بيزيض التُدخيرازي كي بيني سے اسينے برسے مینے حن فا*ں کا ٹکاح کی*ا اور اپنی ایک ہیٹی میرفیض التد فنیا*زی ک*ے تحييما ليحقد مين دي اورايني اس عالى نسب داما د كوط فدارد ويت آباد مقرر لیا۔ نیروزشا و کوحسین اورصاحب جال عور بوں سے بیحد رغبت تھی ہادشاہ نے

الحرفقمندره کے کنارے ایک نیاشہربسایا اور اس کوفیرور اما دیکے نام سے موسوم

كرشك اس شيئه شهركو اينا واراكخلا فت بنايا شهرس عيده اور بإكيزه بإزار بنواسك

اوراكن كوبهترين دكانول سيئ واستدكرايا فهرس مطركيس سيرهي اوركثاده

بكاليكنين اورايك نياقله تتمير كوايا كياس قلعه كاليك كناره دريا سے بالكل الاہوا

جلاسوم

تفادر بائے تقمندروسے ایک ننزکا عے كرقلد كے اندر جارى كى كئى اورولدين تى طرح كے متعددعا لیشان محل تیار کرائے عظئے اور ہر محل ایک حرم شاہی کے مسیر رکم ہاگئے ا یونکم محلات شاہی کی کشرت زیادہ تھی اس کے جند قاعد کے انتظام محلات کے لئے مُقْرِسَكُ كُنُهُ اور بادشاء كي تمام عمر الخيسِ قا عدول برعمل ہوتا رہا۔ بنجا اُن كے أيك قالذن يه تفاكه مبل مي كُه خاص مبكمات ربهتي تقيس و بإن برمبكم يحابس تین بونڈ یوں سے زیادہ کوئی دو مہری غدمت گارعورت ہنیں آنے یا تی تھی۔ یه اونشرای بیگمات کی بھرز با ن موتی تقیں۔ فیروز شناه کوعر بی زبان سنیے بڑی مجست عقى خاص د كنى محل جوسلطان محمود شِياد بتمنى كى بيرخى تقى المفين عربي كميات كا دور دوره تما مينوب خواتين محاز مكه اورد بكرمشهور مقامات عرب كي رمين والياب تقیں اور عربی میں بیجد نصاخت کے مائے گفتگو کرتی تقیں۔ ان بیگیات کے قبیام ک جگر عن محل ہے نام سے موسوم تقی اور ان کے خدام مرد وعورت برجیت الیسل منتے جو شکل وشمائل میں مرغوب اور اعربی زبان سے بوسینے و اسے ہوتے۔ سر نی مل میں کوئی اپسانشخص جوعزی زبان میں گفتنگو نه کرسکتا بو مذحانے یا آلتھا نا کہ عربی خواتین کی زبان عجمیوں سے میں جول سے خراب نہ ہوجائے ۔عرب کی خاتة نؤر كوجمع كرفي كا بادشا وكواس قدر شوق تقاكه شابى وكيل برابروب عايا كرتے تھے اور جب تبھي كم كوئى ملكم يا كنيز محل مادينا سے رخصت بهوتى تو نوراً نى عورت مسے اُس كى عكم فير كى حاقى التى اسى طرح تجي عورتيں ايك علقه ميں آباد تقييں ا در ان کی بقدا دہمی نوعتی -ان میگات کی خواصیں جرکسی -تر کی - روسی - کریجی ہوتی تقییں جدنها بہت شیری فارسی بولتی تفتیں بران دو فاص علقوں کے علادہ تركى \_ فرنكى ـ خطائى ـ افغانى ـ راجيوت - نهكانى ـ كجراتى ـ ملنكى ـ كشرى ـ اوورسيلى بنيكات كاليك كروه جداعقا اوربرفالون كياس أسى يم ملك وبم زبان

. 91 بوندمان تعین تقیں - بادشاه هرووز ایک محل میں آلام کرنا تھا اور فیروز کا سلوک م عورت كے سائق ايسا اجھا تھا كہ ہر بگيم يہ مجھتى تھى كم بادشاہ صرف أسى كافر ليفت ہے۔ نیروزشاہ توریت وانجیل بھی الجھ طرح پڑھتا تھا اور ہرمکت و توم کے علمااس سنح دربارس ملازم تقے اور با دشآ ہ برشخص کے امغال واتوا کو ہشفادہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا لیکن اسلام کی حقاینت کا سکہ اس کے ول پر بیٹھا ہوا تھا با وشاه كها كرنا تفاكه سطح بهارك بيغير بناب محدر سول للدصلي الته علقيه لم عام ببیوں سے بہترا ورسب سے اعلیٰ وا نصل بیں اسی طرح آپ کا دین اور آپ کی تربعيت بهي تمام مرامب سے زيادہ ليسنديدہ سے -ظاہر سفي كر عور تونكا بيجاب مردوں سے ملنا إدر تمراب سبی جیز کا جو تمام قسا دکی جڑے تذبیناکسی من و زمیب س حرام بنین کمایگیا خدا کا شکر سے کہ یہ دو نوب فتنہ انگیز باتیں سلطان الابنیا ا ترن المخلوقات رسول عربی صلی الته علیه وسلم کے بابر کت عهد میں ناجائز ترار دى گئيس ـ نيروزشا ه نے تحنت سلطىنت پر بېنچى گرخېلىپوسىكە ملك بىس اپنىچى نام كا حاری کمیا ور اینے چیوٹے بھائی احد خا ل کوخان خانال کا خطاب دیے کراکسے اميرالا مرامقرر كميا ادراين استاد ميرفنل التدنيرزي كوحن كي مرولت تمام كما لات عَالَ كُتُ مِنْ وَكُمِيلُ السلطنة مقرر كرك ملك ماسب كي خطاب سع مرفراذكميا. بہت سے بمنی شا ہزادے فیروزی عمد میں صاحب رسوخ اور سلطنت کے عمامگر ہوے۔ تمام مورخین کو اس بات برا تفاق ہے کہ فیروز شاہ نے جو بیس کرائیاں غِرْسلموں کے مقابلے میں لڑیں۔ ملا داؤد بیدری اورصاحب مراج التواریخ نے ان روایکوں میں سے دو کا حال تعفیل و تشریح سے بیان کیا ہے اور ہاتی موركون كاحال طول كے خوف سے قلم الدازكر دياہے - فيروزشا و كے مُكورةً بالا دومورکوں میں سے میلی اوائی کا حال مکندر جبر ذیل ہے ۔ مورخ بدری دعیزه لکھتے ہیں کرسائے ہیں کہ دیورائے والی بیجانگرنے يس بزارسوارون اور لذے بزار بیادوں کما ندار تفنگ اندا زاورد کرمینیدووں کے ساتھ مدکل ۔ رائج را ورووسرے میان دوانب تصبوں کی شیر کا ارادہ کرکے مملكت بهمنيه مرحك كميا- فيروز شاه في يخبرسني اورسرامردة شابي ميكان بن كالا

تاريخ نرشته جلزسوا 94 گلرکہ سے کوچ کیا ورساغ پینے اشکر کا اندازہ کیا معلوم ہواکہ بارہ ہزارسوار اسکے ركا بسي بين - ساغ كے إيك غيرمسارمسلاح شورينے سات يا اَ عَلَم بِزارسوار وَ كَا جَميت سے شاہی نوج کی مزاحمت کی ۔ یہ لوگ اقتل کئے گئے اور راستے کے خطرہ سے اطمینان عال بدوا اسی اثنامیں براز اور دولت آباد کا نشکر مجمی شاہی جمن طے کے بنے جمع بولک نیوزشاہ دیورائے کی سرکوبی کے لئے یا برکاب ہی تھا کہائی نے سناکم قلبتہ کھترہ کے راجسمی نرسنگے دیوئے مندوا ور اسپر کے حاکموں کی مرداور رائے بیجا گرکی ترعیب سے ملکت برا ریر حملہ کر دیا ہے اور قلعہ ما ہور کے اطراف تار مهارا ملک اس کے ناخت و ناراج سے بریا دا ورمسلمان رعایا ذلیل دنیاہ ہورہی ہے۔ یادشاہ نے بیس کے کرزسنگھ نے کوئی دقیقہ سنگدلی اور ظلم کا اکھا اہیں رکھا برارا ور دولت آبا دیے اشکر کونرسٹنگر کی تبنیه کے لئے روانہ کیا اور ہارہ میز ار سواروں کی جعیت کے ساتھ دیورائے کے مقابلہ کے لئے ایکے سرصاب كازما نهتفا اور دريا كا ما سطف برط مصسا سرفتها ويورائ أرياكم اش مار افي فيم نصب كرائ اورسلان كودريا بحياراتزنا مشكل فرآف كا فيروزشاه في اسف اركان دولت سيمشوره كيا اوربرخص في ايني مجهد كم موافق بوئی ند کو ئی تد بیر بتا تی کیکن با دشاه کی تشفی مذہوی اور وہ مسی طرح عوٰر د فکر میں متلار ہا۔ با دشاہی امیروں میں سے ایک نامی عہدہ دارسمی فاضی مراج نے جو

ا بران صده کا ایک معزز فرد تھا با دشا ہ کو تنفکر یکھکر عض کیا کہ اگر حکم ہو تو یہ حان شاردولت خواہی کے کئے کرہمت بالدھے۔میری تربیریہ بعداس انے جند بحروسه کے رشتہ داروں کوسا تھ کے کرجس طرح مکن ہو دریا کے بارامروں اور

رات کو د بورائے یا اس سے بیٹے کی بارگاہ میں مہنچکر ان دو دن میں سیکسی ایک کا کام تمام کردوں۔جب مندووں کے نشکریں شورفراوبلند ہوتو اپنج یا جیمہ ہزارسلان ہے فاعنت المحسانة درياكو باركر كياني إينا قبضه كرلس اورأس سع بعد با دست اوجمي درياً سے عبور كركے بهندو و ك تھے نشكر سرحكم أور بهوا اور اس طرح وتتمن كرتباه يا ال كرديا جائے فيورشاه في اس دائے كوكيت ندكيا اور تقور سے ہى د نول ميں دوسو <u>چرطے کے ڈوکرے تیار ہوکر آگئے قاضی سراج نے سات جوان مردوں کو جو</u>

تارىخ فرشتە · جلدسوم سب کے سب میرل ا در یک زبان متھے ہمراہ لیا اور نقیروں کا بھیس بدلا اور درما کے مارا ترکر دیورائے کے نشکر کے قریب بہنچا ایک خرابات میں قبام کرکے ا كِي با زارى درت سے ساتھ عشق و تحبت كا سلسلة قائم كيا - قانى نے دندا فاروش افتتاری اوراس کسبی کے افہار محبت میں عجزو نیاز کا کوئی دفیقہ انھا ہنیں رکھا۔ رتفات سے اسی دن شام کو قاضی کے معشوق کی سواری گھرسے کہیں باہر علی-قاصنی نے اپنی مجبو بر کو لساس *اور زیورسے آرا مست*ہ اور مزین دیکھوکے ہے صبری اور درد زآن کا اظهار کیا اور گریه کنا آس عورت کے پاس آگراینی بتانی کی استان اسيمنائي ادرأس سے يوحياكه كهال كاادادہ سے اور كدھر جاتی ہے اُس عورت نے جواب دیا کہ راجہ سے کنور کے بہاں آج مجلس قص ومبرودگرم ہوگی اوراس عورت كوبحى حكم جواسي كمحفل مي حاصر جوكرافي كما لات سے حاصرين كونوش رے غرضا کمبرا بنی مجدریاں بان کرکے قاصی سے رفصت ہونے نگی کیکن اس بنے ہوے رندنے اس کا بیجھا نہ چھوڑا اور اس کی مفارقت کے صدمہ کو اینے لئے نا قابل برداشت بنا کرخو دہمی اس سے ہمراہ چلنے براصرا رکرنے لگا۔ نبی نے قاصی سے اصرار برجواب دیا کہ وہاں دہی خص جامنگتا ہے جولٹمرومرود سے دا تعنیت رکھنا ہو قاننی نے اپنے کوائس فن کا ماہر بتایا ۔ اور کسبی سے دعارہ لا کہ اپنے ہنرصاحب مجلس کے روبروز طاہر کرے گا مسبی نے سخرہ بن سے اینا مندل قاضی کے سامنے رکھ رہا اورائس سے بجانے کی درخوامست کی۔ قانی نے مندل بجانے اور نغم ہرائی میں ایسے کما لات دکھائے کرکسبی حیران رنگئی اور يه كهكركدا يستخص كاساته جلنا توبرطرح يرباعث وشهرت ساعة قاض كليف بمراه طلنے کی اجازت دی عزضکہ قاصی سراج اور اُس کے ساتھی سطح دیورلے خ کے ولی جدر کی بارگا ویس داخل ہو گئے محفل حاضر من سے بھرگئی اور دکن کی رسم كيموانق بإزارى عور لوَّن كَا كُرُوه 'ما جينے اور البينے كما لات سے ما ظرين كومخطوط ر نے الکا کے بعد نقالوں کی باری آئی اور قاضی بھی اپنی معشوقہ سے آجاز لیکرسیزوں کے اماس می محفل کے اندا آیا ۔ قامنی اور آس کے ساتھی زیلنے كيربينة بدع معاوب محلس عسائف أئ ادر كرفتم اوز كا وُدكاني لك

تاریخ فرشته جدر سوم ان بر دیئے نقالوں نے مسخرے بن اور طرب سازی اور گت بازی میں ایسا جا دود کھایا کہ رائے زادہ ان سے تماشے کا فریفیتہ ہوگیا ۔جب یہ لوگ اپنی

جا دود کھایا کہ رائے زادہ ان سے مماسے کا فریقیتہ ہولیا جب یہ بوس این ا نسوں سازی سے مجلس ورصاحب مجلس برسی آفرینی کرھلے تو مسنو وں کی رسم کے موافق دو بون ننگی کٹاریں ہاتھ میں لیکر کرتب دکھاتے ہوے رائے زادہ کے قریب ایک اور جار سے جار دو بوں نے اپنی اپنی کٹاریں دبورائے کے دلی جہ ر

قریب آئے اور جار سے جار دولؤں ہے ایس ای ساریں دیوں ہے ہیں ہمہد اور اس سے مشنے وجراغ کے سینہ و شکم برائیسی ماریس کر رائے زادہ و پر خاک خون کا ڈھیر ہوگیا۔ قاضی سے دو مرسے اپنج یا تھے ہمرا ہیوں نے جو سرا بردہ سے باہر کھوٹے رئیست سے میں میں میں میں میں میں ہے۔

ہو کے تُن برا واز سے ان کی صدا سنتے ہی مرا بردہ کو جاک کیا اور محبس س بہنچکر اکثر ہندووں کو جو تمرا ب کی نشہ میں مرتبار سے مفتق ل اور مجردے کیا اور مجلس کے تمام جراغ اور شعلیں گل کرسے خود سرا بردہ سکے با ہر جاکر ایک کونے میں

مجیب رہے اور مسلما بوں سے اشکر سے جبور کرنے کی راہ دیکھنے سکے ہندووں کی بزم میں اکثر لوگ شمروبا کا ہوشس بزم میں اکثر لوگ شمراب بینے میں شخول تھے اور کسی کو ا بیٹے مروبا کا ہوشس منتقا اس شورش سے جران اور بریشان ہو گئے اور اعفول نے مشورو فرما د

سے محفل کو سریراً محفًا لیا ۔ رات بالکل اندھیری محقی اور آواز داروگر محلب بس بلند ہور ہی تھی اور نترخص جداترانہ گار ہاتھا بھٹ کتھے سنتے کہ سلانوں کے بادشا ہ نے دس یا بارہ ہزار سواروں کے ساتھ دریا کو بار کیا اور مجلس میں نیجکر

رائے زادے کا کا کا کم کم کردیا ہے تبعنوں کی رائے تھی کہ مسلمان بیا دیے ا اینے لشکرے جدا ہوکر دریا سے اترے اور ان کفوں نے پیٹینجون مارا مختصریہ کہ بیخ لئے کہ اس باکل تاریک تھی اور مہندو ڈس کا لشکریا بنج تھے کوس سے فاصلہ تاک محصلات اور ساہری اپنی اپنی ملک سر دیکا بیٹھاریا اور کی ڈشخص فیرے سے مصلای اور ساہری اپنی ملک سر دیکا بیٹھاریا اور کی ڈشخص فیرے سے

بھیلاہوا تھاہرامیراورسیاہی اپنی اپنی ہگہ پر دکا بیٹھاریا اور کوئی شخص فیمے سے انکل کر میدان یا دریا کی طراس کا یہ خالم محل کر میدان یا دریا کی طرف نہ بڑھ سکا۔ ہمندوُوں سے خوف وہراس کا یہ خالم ادھر تین یا جار ہزار مسلمان جمرے کے ڈولوں میں بیٹھے اور گھوڑوں کو دریا میں تیراتے ہوے دریا کے بارا ترے -راجر سے جوسیا ہی ہرکی حفاظت پر

مقرر سی ده اسلامی نوج کو دیگی بالکل کا می کفویر بهو سی اورخوف زده ادهرا دهر تر ستر بو سی می موسے سلطان نیروزشاه جی بقیہ نوج کو سے کر

مندووُں كى سرىد البنيا -ديورائكانشكراكي حكم حميع نديحا اورخودراجرا-بیٹے کے مارے حافے سے حواص باختہ اور تخرد ، ہور ما تھا۔ راج نے لینے بیٹے کی لاش نے کر بغیر لرطے ہو سے طلوع اُ فتا ب سے قبل میدان خبک سے کوچ کمیا فيروزشاه فيراج سي تماكم ال دمتاع برقبعند كيا اوربيجا نكريك برابر مندود و لكا تعاقب كرما علاكميا - واسترس چندمقامات يرفريقين سيتمشرني بي موي برموركهس وكول السلطنت ميرفقنل للدخيرازي كحصن تدبير سيؤسلانون كوف ہوی اور ہندوؤں کے کشتوں کے تیشتے ہو گئے۔ ویو رائے بہزارخرابی مائے تخت ببنجا اور بها نگر کے قلومیں بناہ گزیں ہو گیا۔ راجہ نے اب لڑا ی سے بالکل التمراعة المحايا اور نيروزشا ه ني خان خان ا ب ا ورمير نفنول متد شيرازي كوراج ك م ادترین جنوبی مقبوضات کی غارتگری کے لئے روا نہ کیا۔ بادشاً و فاضی مراح اُس کی خدمت کے موانق سرفراز کرکے قاصنی کو گروہ امرا میں داخل کیا اور قامی وبھی خان خاناں سے ہمراہ جاُنے کا حکر دیا۔ ان امیروں نے جی کھول کرجنوبی ضروں کو لوٹا اور بیٹیا رار کے اور ارکی اللہ کو نٹری غلام بنائے -ان اسپرو ل میں قریب دومِزار تبدیوں کے بریمِن زادے اور اُن کی مال بہنیں بھے تھی ۔ بیجا نگر مے معزز برہم نوں نے دیورائے سے کما کہ شہر کے باشندے اور برہم نو نکا نم ہم گاوہ ٠١س بات بيرتفق *بين كرجس قدر رويبير كي حَرورت بهو بهم حا حز بن ليكين راج*م وبهى ندبهى عزت بجاني بركم بهمت باندصني جاسين اورحب طرح بروسكت مسلما لوال سيصليكرك جورقم ده مانكين ده بهار مي فرا بنم كرده روبير سے دي جائے اور ہارے قیدی اُن سے آزاد کرائے جائیں دیورائے نے بریم نول کی درخوات قبول كى اور اينے اركان وولت كو اختيار ديا كەحبى طرح چايين مسلما بور -اس كا فيصله كولنس - مهندووً ل كي قاصد مسلما يذ ل تسنح الشكريس وورّ في ملك اور آخر کار بڑی بحث کے بعدیہ طے مایا کہ بیجا نگری رعایا دس لاکھ ہون شاہی خزا ندس د اخل کرے اور ایک لاکو ہول میرفضل التدشیرازی کوی آلخدمت ا دا كيا عِلْيُ - إِس قرار دا د محموا فق حيد لا كد بهوكِ رعا يا في حجم المستعمِّ اور یا کی لاکھ داجہ نے اپنے خزا نہ سے دیتے اور ہوری وقم نفرا ہڈ نتیاری کی کوسیس

تاریخ فرشد 94 بھیجدی گئی شیرازی نے سالاروہیہ یا دستاہ کے ملاحظہ میں میش کیا یا دستا ہ ہے وكما السلطينت كي خلوص اورهن كالركز ارى كي بيجد تعريف كي- طرفين سے تربط معابدے کے پیش ہوئے اور ہر مطے پایکرسائن کی طرح ایک دوسرے کا بنی خواہ رب اوردونوں حکومتیں اس کا تحاظ ترکسی کہ ایک دوسرے کے مقبومنا لیم طرح کی دست ورازیال کرے خلقت کو برلیت ان مذکریں - فیروزیتا ہے ملے کے بعد مام قیدیوں کو آزا دکیا اور خود بھی آبسے ماک کوروانہ ہوا۔ بادشاہ نے دریا ہے عقمدرہ کو عبور کیا اور بولادخاں ولدصوفدر خال سیستانی کو سیان دواكب كى فتوحات براموركرتم خود حلدسے حار كلركر برون اورتاه فيورتين مِینے تکان سفرسنے آدام لیا اور متر دع ملنک تر نیں نرشنگھ کی گوشا لی مے في برار كى طرف جلا- با دستا ه نتبكا ركفيلنا بهوا ما بهور ببونيا - ما بهور كا جووه مي جور منا ہی امیرا عنیانہ سرکشی کرنے لگا تھا با دستا ہی امیروں کے دریعیہ۔ فیروزستاه کی خدمت میں حا حربرد کرامان کا طالب برواً اوربہت سے بنیونمت تحفظ شاہی ملاحظہ میں بیش کر کئے ایسے لؤکوں کے مساتھ فیروز ستاہ سکے همراه ركاب حِلا- فيروز شأه سِنْ ايك مهدينه يأريخ دن ايمور مين قيام كما اور اس کے بعد سیدھا قلونہ کہ لہ کے والی میں بہر سنیا - زمنگھ میں صباحی اقتدار ادرتمام كومستان كوندواره اورببيت مسعجوار مصمترروس كامالك بمقيسا اس راج کتے خاند کی اور مالوہ کے حکم او ب کے باس تا صدروا نہ کتے اور <u> فیروز شاہ کے مقابلہ میں اُن سے مروکا حکیکا رہوا۔ ان حاکموں سنے چونکہ</u> یہلی مرتبہ نرسگھدیے غلبہ اور نوٹ کا لحاظ کرے اپنی فرجبیں بھیجی تھے۔ یس اس مرتبه خداسے حیا ہے تھے کہ یہ مغردر تنیا ہ وبر با د ہو مالیہ اور خا نریس کے طاکوں نے مددر سے سے صاف انکارکیا لیکن اس بایوسی کے با وجودی زسنگه بنے بمت نہ ہاری اور بیروز متناہ سے ارشے کا اداوہ کرتے اپینے کسٹ کم کو آداستدکیا اور کنہ لر سے دوکوس ایکے بڑھ کربر فروشی کے ارا دہ میں پختہ ہوگیا۔ نیروزشناہ نئے کیا ہا کہ خود ہنفس نفیس میدائ جنگ میں جاسے لیکن خَالَ خَاناك اور مينونو النيشيرازي في إدشاه سي عص كباكه فيروزمشاه

كاخودايسي معركه مين حانا غيرهنروري سيءاس برا<sup>کل</sup> کا فی ہیں۔ فیردزستا ہ<sup>ے</sup> برازى كو صلعت سيم فراد كرك دون كو زمنگير كم مقا لمرس دی ان امیروں نے بہلے زستگوکوایک خطالک اطاعت سنعارى ادربا حكزاري كي تقييمت اوربا دمتناه سع برسر مالغت کی - نرسنگرسنے اس ترریم نرکیا اور لرسنے کے سلنے آنا وہ نہوا خان لغريني البني نوج ترتيب ويكرحرلف ت خوز ریزارا می واقع مر ایم مثنایمی امیرون میں شجا ولاورخان منعمفان اوربها درغال موركه كارزادمين كإم أسسه ادربين فؤلر ران مبدان حباک میں کھٹرسا شهبورکبا ک*ه سلط*ان فیرور شاه خود میدان مین اگیا- اس ے گردہ مصال مشدشیراؤی سے جمندے۔ رازی سنے ہندوں پرمٹ دید حلیکیا اور عید نے برفینا وا۔ چونکہ خا ن خا ہاں ہے قبل کی خبرخلو کی تھی مفتل اللہ میشیرازی ت حلد حان خا! ريست حاملا- دويزن امرول وسل دائسه برطاركها اوراكسية شاكست ويكرزنده وم یشان پیلی اورسیایی میدان جنگ. لك كهترله سنك فلعة بكسا مهندوري كالبيجها كها ادر قرسيب رس بزار مبند و "اوار كُواكُ آرارى - نرسكى ين برى مشكلون سيدايى وإن بياني اورالهد

تاريخ فرشته 91 میں داخل موکر حصار کے اندرنیا وگزیں موا -سلما بول سنے قلعہ کا محاصرہ کیا اور نرسگه سنه در مینینم کی کایف حمیلنه کے بعد امان طالب کی خان خایاں اور فعنوا سرودول ف جواب وباكر حب كاس نرسكي خود با وسفاه كر خومت میں حاصر نہ یو گاصلی واما ن کا مزامی ل ہے - رسنگھدا ورائس کے قراب وار سلطانی فرود کا میرا چیورها منربوسی ادر ادستاه سے بید عامزی کے ساتھ المان كي طلبكار بريد ، زرنك في لينه كو با درشاه كا حلقه كريش فاسركها إور اس حوکمت کو جیل اور حواقت برتیمول کریے جیدنا و مروکمیشدیان موا - ترسکی من اوشاه من كماكه اكر حكو بوتو قلوخان خلال إنفاز المدشيراني ك مبروكروا عاب يااكر مادشاه أزسكه كم تصوركومعات كركم قلعه كى حكومت اس سے میرد کردین زستگ سلطان علا والدین شن کے ذمایر حکومت کی طرح عبد فیروزی میں بھی ہرسال نواج بیش کریے ہیشہ اطاعت گزاری میں رندگی بسركياً- بادشاه نے فاندان معنيكا فاص خلصت كاد درزي كے توكي كو مرحست كديا اور فلعد كي حاومت اسى كے نام جال ركد كرائس كى در خواست کے کوافی زمنگری بیتی کواسینے محل یں داخل کیا۔ فروز شام سے فرمنگرسے طالبس إنحى - بايخ من سونا - بأيخ من قاندى أوردو مركمبين قيميت مخف مے کرولد کی تشخیرے افغا کھا ما اور ما مرا دو کا مماسی دارا تخلافت کی طرف روانه موا - جو مكراس كاسمراعي فصل الدشيرازي محسروا اس سية باوشاه نے اینے اس صاحب علم ونصنل میر کے مراتب سی ترقی کی اور غیرازی لوسر سنسكرى براركى خدمت إبراه موركميا-المناثرير ميں بيرمعلوم مواكه امير تيمور صما حبقواں نے دہلى كو فتح كرامات اوران كنفركتا كابداده ليم كروني كي حكومت البينة كسى فرزندكو عطا كرسه اور جو د مرام مندوستان کو فتح کرے اور اگر صرورت ہونو خودی دوباد مزود ا میں آکرا ہے کا نفوں استے ارا دسے کی تکہیل کرے - فروز شاہ سفے میرخر سنگر بڑی اصنیا طا ور دور اندیشی ہے کام لیا اور امیر نئی الدین محرم فرضل الند شرازی کے داما د اور استخت کے مشتم پور فاصنل مولا نا تطف کے متر

یت تخفول اور بروں کے ہمراہ دریا کے راستہ سے امیر ہمور ت ميں ردانه کيا- فيروزشناه سنے ايک امرائ تخا دوا غلا ص بجي صاحبقرا ل کے نامران (میروں کے کا تھے بھیجا - بیروزینٹا دیکے ایلجی آسٹا مذتم سالحبقرن کی باریا ی کا مشرف حاصل کرکے بنیموری نوازستوں ۔ مرفراذ کئے گئے۔ دکنی امیر حد مبینے تنموری بار کا ہیں مقبم رہیے فیروزشاہ کے بربوک کے بنش کرنے کے بعدان امیروں سنے م ماحبقران کومبیت زما د ه مہر آن اور متو حریال اور بارگاہ صاحبقرانی سمے مبض معتروں کے ذربیرسے البيرتيورسيع عن كبا كه فيروز سناه بهمني أمتامه نيموري كاببي خواه سيع اور اييغ كواس خابذان كا دولمت خواه متجركراس بانت يرتمار سبعه كرجيب تمهمي ب دہلی کا رخ کریں یا ہد کوکسی فرزند کو اس طرف روام فراوي تو فروز شاه مي كمربت إنده كروكن سع دملي ما صرموا در شالبشة خدمات بجالا كرئتموري نوازمشول اورعزا بنول ری میا نت کے فروزشاہ کے خادص اور تیجہتی سے سے بی نوش موا اور رت رکے عالم میں زبان سے برکہاکہ یں نے وکن اور ما نوہ کی اوست اہی وعطا كركتم حير سلطين أورئام لوازات سنابي كي احازت وي اس منهون کا فرمان مجی لکھ کرفیراوز شاہ کے نام رواز کیا اور خط میں ب<sup>ا</sup> دشاہ کوفرزند خیرخ*واہ کے ا*نفاب سینے بارکیا۔ بتمور سے ان امیرول کو ست کیاادر فیردزشاه کے لیئے کربندوششیر مرصع ادر جہار تبد لو کانزادر ، نزکی خلام ادر خیار ا درا لوجو د گھوڑے دکنی قاصدوں کے الحدو نجوات - الود ادرخانديس سے با دشاہ جواب، مک، این میسی حکما بی کا مایوای اورائفوں کے فیروزئشاہ کے بالجبرشخير فبرزرمثنا دكي الحامبين سيسح ذربه سب ابرا دران ربنی بین - *جیس چاربیته که ا*لبیس نَفَا قَ كَوْ دُورُكُونِي أَ دُرا ٰ لَقَا نَ إِدِر رَكِمِهِ جَهِتِي سَمِّ سَمَّا مُقَدِّنَا مُركِينِ سَةً ماكم نيوري مسبلاب فيوحات سينه باينوت وخطرين . به عاكم فيروز مناه سے اس طرح منا فقار گفتاً دکرست سے اورا دسر بیجا نگریتے واقعر شعط فلیسکانک

أريخ فرسثته .حپلدىسوم كرتے تھے اور أسے بینام دے دكھا تخاكرجب كبى واجركو منروروت بوكى نواليده خاندس اور تجرات سے مدیبر اور سیای مرطبی سے مدودی جائیگی۔ یہی دختی مددورا كي في الإاطريقة بالكل برل دياً عقا إور بين يا جارسال مع مقرره قم خواج کی خزام فیروزی میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ مالوہ مجرات اور خانہیں و خرا سرد ا بطا برتو خروز معصل واستی سے بیش استے نظام کن دل میں نت بہمدنیہ کے دشمن اور ہردقم اس کی تباہی کے خوام سے فیرورشاہ نے بی مصلحت وقبت کے لحاظمے دیوراسے کواس کے مال پر چیوڑر کھوا عمّا ادر خوان کے طلب کرسنے میں دشمنی سے کام مزلیتا تھا پہاں تائب کہ بیجا نگر کے سوتے اور جاندی کی دمک نے ایک درگر کی بری جال بیٹی کے چبرہ پر ظامرم وكرسوت برب نشه كو بحر حبًا يا ادر فيروزشاه كى دى مراد براى ملا داور بيدرى سين اس فصدكواس طرح بيان كمياسي كه ديوراس اور فروزستا ه با ہی کشیدگی کے زامزیں حن برورسیاروں کی تا شرات کی برس سے مر میں جال عالم آفروز کی دیدی نبے ایک سِنا دیکے گرمی جم نیا ۔ زرگروم ودلت ونباسط خالى فلاس اور فلاكت كے عالم میں اپنی زاندگی بسر كرتا عقب فيوأس كالدودولت حن مسي يعرى اوريرانقال الم ايك حسين لط كي تحرمي بيدا موى عن وحال قددقامت غرصكه برطرح يرخدا منعت نفاشي كأبهترين موزيتي ال اب اس كي مُعورت كو ديكيد ابني ت بسول سكة اور برس لا في ارسى بدى كى برورش كرن لركى محصر برى مولى ادرمان باب في سندوون كى رسم تع موافق قبل ملوغ اي لیسے ایک عربر را کے سات با بناجا ا۔ بیٹی سنے والدین کی خواہض سے نت انکارکیا اور کہاکر یہ سے سے کہ اولاد پر والدین کی اطاعت فرض ہے۔ لیکن میں تر لوگوں کی فطری محبت پر مجروس کر کے تمسے درخواست کرتی ہوں كهابيضاس خبال سعبانية وسونخواور عوركرو كدور شاموا دبركان كوزينت بنين سابرداغ كالمعطرنهين كرتف يعل كوطبالمعطارس كسي ت ادر کورک کوجوام استاران بهاست کمیامناسبت معاراس فکر

كرفيار وناسكارب تمكو فدا يرعبروسه كرنا جارسي جس خابق ب نياز ب جصے وولت حن عطا کی سے دہی میرے لاین شوہر بھی عطا کر مگا شھے میرے زابر چھوڑودا در تم لوگ اس کا بچوخیا ک نذکرو- اس آب ببٹی کی تفتنگو سنکر خاموش بروسينة اورار كى اس طرح كنوادى مهى-انفاق مسع أسى ناند بي بيجا نكر كا رسے فارغ ہوکروطن حارم عنا۔ اس برمن بررسيده برممن كانتى كي تيريقه-وادراسي سنارك كريس مسا والزمقيم بروا - كوم تا) لوگوں نے بر بمن کے یا دُن جیوٹ میکن وہ لڑکی اس بوڑھے ندم بی سینے وا منے ما کی سنارا وراس کی زوجہ نے بر مہن کی اجھی طرح خارمت ے نیز کرسے کی درخوا کی ا در مبتی کے حق میں اس سے دعاً۔ مے روجھا کہ اول کی کہاں ہے اس اب نے نبا یا کہ یردہ میں بھی ہے جو تھ سندول كادستوريه كران كي بي بان اور سيثيان غير مروست بيروه نهيس گرتنیں اور جا محضوص فرنہ*ی گروہ سے بر*یمن-بب رحفان إب نے ساری داستان بریمن کوسنا کی اور ا۔ ہے درددل کی دوا مے ظلب کارموے - برہمن اس تصد کوسنگراؤ کی کے دیکھنے کا شتان مودا دراس سے بلندا وازسے لوکی کواپنی صلبی مٹی کہ کراس سے رامے کی درخواست کی برمن کے بیجدا صرار براط کی پردد برمهن سے قدمیوس موئی - برمن فے برتھال سے مرایا کود یکھا کورکہا گراہے نے تھے حسن صورت سمے علا مہرت بھی نیاک اوریبندیدہ عطاکی رایا و تر*ب اطوار خود اس بات بریشاً بریس کر* ، ير مرابير موكا - بريمن كوعلم موسيقي من بورا كمال ها اور آلات تنمه كومبرت اجهى طرح ، علاد ورجم في اليريمطال موانسيف ما من ملا ما اورا بنيا جنتر اور سرمندل تجابا بر تعال رمهن کی ساز نوازی سے بیجد خوش ہوئی - بریمن سے بنی ایسیال كابل سناديك مكان من بسركيا اورنغمه وازي كي بوري تعليم دي بريتهال عبي تشیود شا گردی کو ایست نه جانبے دمتی تھی اور سعا وتمکند شا کردول کی طرح است استادی جو قوم کا برہمن بھی تھا خلوص اور عقیر سے سے سائف

خدمت کرتی تھیء خنک ریتھال نے برہمن کے کیسیکٹال کو انکل خالی کروہا اور تمام اس کی دولت ایک سال سے اندر سی کمالی- بریمن ایک سال سے بعد اس السيدخصت بوا أورسفري منرليس عظي كرمًا بيوا بيجا بمُرتبونجا- برتفال م کے کمال کی تعرفیٹ بریمن کے مندسے شکلتے ہی سالیہ و کی اور گھر گھر میں اتس کا جرجیہ ہوسنے لگا۔ شدہ م ، سنی - راج نے بریمن کوملا یا ادر انس سے دافع شق کی آگ بحبر کا دی - ولیداستے -مكا با اورابك جرا و بارا وربينها رنقد وولت دست كرخفنيداً سند مدكل روا من نے بر ہمن کوسمجھا دیا کہ ماں باسپ کوروسید رسے کرا تغییر آیندہ کی نواز منور اوراد کی کور ارسینا کرا سے دانی کے خطاب کا مزده سنا منبہ کو بیجا نگر کے بنخا نون کی بیجا کرانے کے بہا۔ حلدسے حلدرا حبر کی خدمت ہیں ہے کرحا ضرمو برجس بھی اس ضیمت کو لأبينده اقبال مندى كاميش نبيمة سجهاا ورسامان سفركا ندسه يرركه كرمدكل نه اپنی کارگزاری کا حال نبتاً ہوا گیا اور طرح ط کے اندریجا ا رہا بہا ن کا کہ ایس مورث کے دروازے ہونخا جسے بیا گارکے بٹخالوں میں لانے کے لئے مرکل آیا تھا ۔ برمین نے مفرئی غرمن روستوں کا بشتیا ت دبار تبا با اور دو میں روز سے ب ل کرنے برسرگرم ہوا برتھال کے ماں باب دیورا سے سے جِلنے کی خواہستنس ظاہر کی- اس کے بعد برئین سے مُکا لا اور ماں باب کی اعبازت جا ہی کہ یا ر رخال کے سطحے میں ڈال کراسے اپنی کارگزاری کا متیدی بنائے پرضا ل ع اربیتے مسیصان انگار کیا اور کہا کہ بیجا بگریکے راحاؤں کا نا عدم مے کر حس عورت کو اسینے محل میں داخل کرتے ہیں اسے بھر نام عرمال ما،

راسے زیکے نشیب فراز کو دل سے دورکرے حلاز واجد كا حكم تفاكه نوج بي خبري مح عالم من مركل بيونجير مريفال مح كادب اور تصال کو مقید کرے نوارا راجری خدمت میں حاضر ہوا۔ ما نوں کی تمی کو عیبتر شرس روك ا کھا جمع کیا اور سندوں کے کوج کرنیکے وقت سمنی صوبروار۔

کے مرریا ما قبت اردیشی کا عبوت سوار تفیا اس سنے اس عف فسا در برزمن کو بہلے سنے روانہ بھی مذکر ویا کہ فاصد پر بھال کے ال ماپ کو ب تباکرانمفیر مطمئن کردسے ا *در ڈرگر*سو شے اور طائری کی طبع کا نشکار ہوکر ہی ہی اور میٹی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں مقیم رہیے - مشکر کے مپرونچھنے سے ایک روز قبل فوج می اگر اور اس کی غارت کری کا اموازہ بلن میوا ور رقعال کے باں بپ بیٹی کوسانٹ سیکر مکل سے دور ایک مقام پر حاسسے د پورائے کی نوج مرکل میونخی اور پریقا ل کو دہاں نہ پاکر مایوس اور نا اسیدرا جہ ى خدمت بىر بىردى بىلى بىلىد نوج كا قاعده بىكى سفرسى كر كويلنة وقت غیری ملکت کو جی تھول کروٹنی ہے۔ دورائے کی فوج نے بھی اسی آئین غار گاری پرعل نمیا -اور فیروز ساہ نہمنی سے مہبت سے قرمیں اور قصبوں کو وبران اور تباہ کردیا۔ اس تواج کے تبہنی صوبہ دارسمی فولاد خال نے اس واقعم کی خبرسی اورا کی جھولی سی حبیت کے ساتھ وسٹین کا نعاقب کیا۔ بت سمجها اور ان کو ایک مشت خاک یر مکار سرے - ہندونوج سنے فولاد خا ل کو تو ب دیا اور اس مسلما نوں سے مقا بمرکے مسلما نوں کے ران کو درم دیم مردم ای سفت کے اس فولا دخاں نے اسے مراکندہ ے کے شکریر علم کیا۔ چونکہ بہندونوج او صرا و صرفت ترکھی نو لا د خال و فتح ہولی اور وو ہزار ہندو سیا ہی ارسے سنے بنتا ہی بجررسا توں سنے روز سٹادکواس دافتہ کی اطلاع کی - ادست دینے فوراً ایک فوج کو حاصری کا حکر دیا اور حب بیرمعلوم ہوگیا کہ سردار ان سٹ اپنی رہنی سیاہ کے ساتھ فروز کا ادکے اہر خبمہ زن مہل تو اوشاہ نے ماف کہ برنیک ساعت میں ہے

ایخ فرشته در بادر متنان دشوکت کے ساعہ کابرگرسے کوج کا اور آسے محاوم مواکر دیورائے قلومیں بناہ گزیں مائی مکن موقلہ کو میں مائی کو سے بوری ماکسی مائی دیورا سے سے بوری ماکسی مائی دیورا سے گئیر کرمسکم اور سے گئیر کرمسکم میا ہر قیام افعنیا رکھیا میا ہر قیام افعنیا رکھیا

وقلد کوسٹرکے - دیورا سے نے پوری مدا نعب سے کام نیا۔ کر ایک شندوں نے ستہرکے تمام راستے گئیرکرسلمانوں کی مزاحمت کی ادریمنی س نے مجبوراً شہر کے ماہرا تمام اختیار کیا - دیورا شے دہد براورشوکت نے اب سے کہ سر بردھا ہوا تھا۔ اس راحہ نے اب اینے ستار کو آواستہ

من آئیے اب سے کہیں بڑھاہوا تھا اس راحہ سے اب اپنے ستار دوار سنہ ا کیا اور خصار کی نپا ہ میں آکر خیر زن ہوا۔ را جہ کی نوج مسلما نوں بڑسینرو کے وارکرنے گئی۔ مسلما نوں کے گھوڑ ہے بیجا نگر کی کوہسٹا نی زمین اور اد بنی نیچی زمین میں ایچی طرح نہ ووڑ سکتے تھے۔ مرکبوں کی عاجزی سنے سوار در کونا جارکہا اور مسلمان شیخ زنی سے باتھ آٹھا سے سکے ۔ اسی در میا مر راک تیر با دستا ہے لگا فروز شاہ نے تیرا بینے باتھ سے خود کٹا لا اور کھوڑ

ں ایک نیر ہا دستا ہ سے تھ فیرور شاہ سے میر ہے ہوئے سیار میں اور ہو رسوار ہوکراسی حالت ہیں زخم کو ہا بدھا اور اپننے گرو سے سیار میوں کواس ہر کے چیپانے کی سحنت تاکید کی ۔احمد خاں خان خان ک نے اپنی منجاعت کے زدر سے کسی مذکسی طرح مہند وُوں سے پیچھا چھڑا یا اور نواح سکے

کے مطلح نسیان میں خیمہ آرن موا ۔ خان خانا ن سنے یا دستاہ اور سپاہیوں شمے زخموں کے عرصا نیکا انتظار کیا ۔ جب شاہ وسپاہ دونوں تندر سٹ ہوگئے ڈیروز شاہ سنے بیجا نگر کی تشکیرسے ہا تقرام تھا یا اور امیرالامرا کو سیاس سدھوم ترق کے ساتھ دس مزار سواروں کی حجیت سے نیجا نگر مے جنوبی مشہروں کی

فارت گری کے کئے روانہ کیآ۔ میر نصنول انٹیر شیرازی کونٹ ربرار کے ساتھ کرنا گاب کے مشہر رحصار قلعہ منجا پورگی سخیر کے لئے روانہ کیا۔ ان دو اول امیروں کو حدا حدامہم مربروانہ کرکے فیروز شاہ نے توب اور صربرین بندوتوں کی بازن تکرکے کرد لگائی اور دیوراے کے مقالم میں اطبیعان کے ساتھ۔

ی بادستارے کردرہ کی اور دیولائے سے سعابہ یں اس است کے میں است کے م خیمہ اُن ہموا - مور خدین لکھنتے ہیں کراس اُننا وہیں اس لڑا کی کسکے علاوہ آئی میں اور ہر لڑا تی میں اور ہر لڑا تی میں فتح کا مہرہ فیرونشا و کے صرر کا - ویولائے نئے بریشیان ہو کریشا کا سی مجارت کے فتح کا مہرہ فیرونشا و کے صرر کا - ویولائے نئے بریشیان ہو کریشا کا سی مجارت کے

تاريح فرشنة

باس فاصدروانه كئے اوران سسے مدكا طلب كار موا- فروزشا و جارمين تحال دبوراسب کے مقابلہ میں خیرزان ریا اورا و هراس مر خان خاناں کرنا گا۔ کے معمور ور آبا دستہروں کی نا راَجی میں شغول تھ يردكوا اورخودا يف لت كروحنها كي يفنل امتنز وري كي بورخان خانال ني بهي أكثر شهر ب وننیاهٔ کریے سا ت*ھیبزار میندولر کیوں ا ورلوگوں کو گرفتا رکمی*ا در سا تھے کے فروز مثنا ہ کے باس *آگیا - ہتر تخض اپنی کارگزاری کے موا*ت سيحمشرفرازمها بإدشاه نءاكي یا کہ احدفاں وبوراکے کے مفالمہ میں ہوا مگرمیر ہے ہا دمنتاہ نصنا اہتد شغیرازی ا در دوسرے نامی امبیر د*ں سے سا تخابل کر*ا کے الجاوما وسی معینی را کید بیجا نگر کے مف لي روار مرو - بهمينور كايه وحشت الكيرمشورة ديدا-س نبر کے سنیت ہی د لورائے کے حواس حاستے را مبرکو تجوات ما اوہ اور خاند کس کی مرد سنتے ہا تکا ہا ہو مثناه حواتی بیجا نگرست کون کرسے دیورا لننت كي بوامين سيسابين جندمعمدا ميمساما يؤن سيم مشكركوروانه ونصنا الترشراذي کے و م صلح کی درخوا بيط وصائح كرف سے الكادكم اليكن التركادا مسرشراري كى شفا ت قبول ک*ی گئی صلح کے شار کنظ میشی ہوسے ا*ور الأخرا طے پایکر دبورائے ابنی بیٹی فیروز شناہ سے محل میں داخل کرسے اور

اور دایرائے کی دان سے مجھاور کی رسی اوا کی گئی۔ داستہ کے دو نوں طرف وبداسے کے امورکروہ صبین اطسکے اور افوبروعورس طباقوں مرسوفے اور چا ندی سے پیول <u>لئے کھڑ</u>ی تھیں اور فیروز شناہ سے پاس سے گزر الماري حيسا سے کورکہ مادستناہ کی واری مے وابت مندوں کے گروہ کے گروہ إسترفيان بادمتناه يرصد وساغة موسنة دارا لاماره بيونجكر دويؤل فرما نرواكه ئے کے طرف سے ایک جڑاؤ یا فکی میش کی کئی فیرونا رکے اداکین ما دسٹاہ کوآس مکا ن کا ئے مقرر کمیا گیا نھا۔ دیوراس لیٹے محل مں گیا فیروزمٹناہ نے دوروز بھا نگر میں س ساجزس لخفنه ت با فی ندری ما دستاه کینے محل سے روانہ موا اور بردكر ليبيغه محل كي طرف لی برمات الدار ملوم مردی - فیروز سناه مے م كَ مُشَكِّرُكُ وَ كَاكِ فِرورُسْناهِ ال كامزا چكه كريسيه كا-بأدينياه كي بيربات ديورات كي كانون و بھی میروشنجی اور اس نے بھی جیند ناگوار کلمات اپنی زبان سنے مکا ک نے کے بھی ربوراسٹے اور فیروزشاہ بشته قائجي حواب رے سے صاف نا ہوسے۔ اوشاہ جروز آباد بہونجا اور آسن

حکم وہا کہ ایک گروہ مرکل جاسے اور پرتھال کو مع اوس کے ماں باپ -بیل کی تھی اور پر تھال اِ دستاہ کے ملاحظہ م ہے نازنس شا بزا دوحن خان سے محل می زمینت ہو- با دستا ب ي جاكيرس عطا منا بي حكم كم موانق حزر منعقد كما تما ادر رباضي دانى اورمهارت مندسسركا تبوت دبا-ا آبا دنس رصدگاه قایم کی حا۔ مے فاصلوں کی مدور بیں فروز فعا ہ مشکار کے بہا نہ سے گوناڑ اورائس ولامت كوما خت ونا راج كرك مند ورن كے مفالم مركى كورور دہاتھی گرفنا دکرے ابینے یا۔ ا بون سينے ما وستا د كواطلاع دى كرابك كا يسب ميد محركتيين درازنا مي دبلي سنح دكن تشريفيني لي كالل وزنديسو للدس بس اور حضرت مزاجه صداحيب بس الما و كالبركم. بين - فيروز مناه بهيشه سع إلمال اوكول كامضيا ي عقابية جير سفية عي بيحه

خوش بودا در ببت جلد فیروز آیا د سے گارگر بیونجا- اسینے نامراد کان د ولت اور ع برو ں کو حضرت بندہ اواز کے استقبال کے سنے رواند کیا ۔ وعراطا مرى اورا مخصوص معقولات كأظا بركى ا عما بئ کے خلاف احرضاں خان خان حضرت بندہ بواز کا ہی معتنقد ہو گیا۔ نے خیاب سبد کے لیسے ایک خانقاہ تعمیر کرائی اور اکثر خابست ہیں سے حظ اور خائدہ اُنٹھا پائر تا تھا۔ خان خا یا ل رت بندہ بذاذی مجلس ساع ملی بھی حاصر برتا تھا اور خانقاہ کے درویشوں وفرزندا كبيرشن فان كوابينا حائشين فراردبكر ياه وفيرل وتتخنف عَنا يبت كيا أور سنَا مِزره حين خا عاقرارى سيت لى اورا كيت قار صورسير محر كنيهوه ه لواز سیے بھی صن خان سیسے حق میں دعا مے شاہی فاصدوں کوجواب دیاکہ خاص با دمثناه کی عَمَا بیوں سے سرفراز ہوجیکا ہوائس کو اسب مقبری دعا کی کم بابهة فاصدول كوحشرت بنده لؤاز كي خديسة ت قبول فرا سنے کی بیجدا *مراد کے۔* مدوں سے فرمایا کہ ما دشاہ سے کہارو کہ فیروز عاج خِال خال خامار ، کے سلیے مفریو حکا ، من اوراسیم اوسی سک كرنا بين سود سب - فيروز سناه كواس جواسب ست سيحد رمنج برار با دستما ه سانه از اس رنجش كواس طرح ظام كرما كه مقنوشه مباره بؤاز كواس باست كالبنيام دما كرقا سنابى سے خانقا د بہستا فرب سوست ا در عشرت كبيد ورازسك اور حاجت من وري كا مجوم مونا مرت اس الميراسيد كا قراع منزرك ما م

أربج فرشته ] ] ] جارسوم رناسب ہیںے حضرت کیبو دراز ما دشا ہ کے اس فرمان سے مجمور ہوسے اورا لینے اہل دعیال کے ہمراہ شہر کے اہرائسی حکم مقیم دے جہاں ہو دت مفرق بروا ئی تر شرکیف زیارت گاہ عالم ہے - بندہ توازیکے مریدوں نے دیکھتے ہی دیا لتقليف بالتعون سي كفرى نشديرمين فيروز شناه سفراجة مانكانه كعياس فاصدروانه كف اورخ وسال كازا داكيا مواخراج أس سيطلب كميادا وسف اطأعت كرك اس قد زنند ومز فروزسناه تي خدست مي روام كياكه ما دسناه كا مزاج اصلاح براكيا- اسي سنه. طمیں با دشاہ نے قامر کیا تکل کی جواس زمانہ میں نلگ ڈہ شیمے نام سے متہور فیرکاارا د دکیا - یا تکل سے ا دونی نک امنی کوس کا فاص یشی کی اور درمشونہ داری اور قرامت کے خیال سے قطع نظر کریے۔ ی منزلنیں طے کرتا ہوا قلعہ کے بواح میں میہنجا۔ دوسال کا مل قلعہ کا تحاصرہ ى رىگھا ئىيكى حشا دىسرنىموا تھا كەمبىمنى ئىڭ كەنىپ بىلارى بىيىل تىرى بىيتارا د برطرح برحان کیاگراینی حاکبروں کو بھاگ سگنے ۔ فروزشاہ کی اس ناکا می آ بُمنِ سَمْحِيا إِبْسِ كَنَّهِ اطِرافِ مِلْكَتْ سِيمَ بِيشْمَارِ ا جئے کئے اور نمام ہندو راجا د<sub>ی</sub>ں سے عن میں راجۃ مانگانہ بھی میز را شرائبود نشكريها بخسك كرفيروزشاه مسى لرصف كـ برهدا فيروزشاه بدجاننا تحناكه ملما اذ ں میں اس وقت ہندوں سے سے لیکن شاہی غیرت سفے بادشاہ کولڑسے سے منہ نہ موڑ سنے دیا رفنا الدّر شراري اور دومرسے على ملطمنت سنے باومشاه كوميت مجصه یکن فروزُسٹاہ سنے ایک ندسنی اور دبوراسے سکے مقابلہ کے۔ ران حبَّاً من الكيا- ميرُفعنل التُرشيرازي سفي جوبهمني فوج كامرشك بخا مردانه حاكميا اور مندورن كم بينيرونشكركو درجم وربيم كرسك داوراسته کے میمند پر حله اور موا- قرمیب تماکہ مندوں کا میروم

سے تباہ درما دم واستے کدایک کنٹری فوج سکے ہندو سفے جوع صدت کافائلی نوکرا ور اس کا نمک خوارتھا آہمے مالک مے س د بورا ہے ہے قریب میں آگیا اور طومت کی طبع۔ ینے عما تی اجراف خارج سے ایراز حرخودہ اور پراگندہ مشکر ساتھ'۔ ويسايي ميدان-تجرات سے مدوطنت کی اور میرغراث الدین و ئدمنناه م*جرا* تی کی ضرم مینی کوزبا دہ زبامہ نہ کررا نفیا اور خوداسی کے مہمات قابل مددا در نوحبه سکے فیروز مثناہ کی اس تد سرسے مجھر فائدہ یہ سبوا-امنزلار سيرعا فتربيك مشارى عنا بتول سن سرفراز خرزاداكين اورا مرااس بنكست كامله لينت كي ندبيرول بين مركزم جو «فيريم فروز سناه كواسية برصابك كالواد براوتمن كالفرسة والندائقا في وى

جلدسوم

غيورطسعت بإوشاه كواس شكست كليك حدصدمه بوا ادرغم وغصيريخ فيروزرشاه كوتخنت شاہی سے اٹار کر مبتر بیاری براٹا دیا۔ یا دشاہ کے مرض سے طول کینیا اور موشیا ر عیں الملک اورمبیارنظام الملک نیروزشناہ کے وقعتبرغلام سیاہ وسید کے ياان دويوْلْ غِلامول -احمدخال كادضاع واطوارك پا که خان خا نا س سے تیور کچھ اور کہتے ہیں اورا دسکی اولو العز م'نگاہ تخت ملطنت ے کے ساتھ ٹیررہی ہے۔عین الملک اور نظام الملک سے خلوت میں فیزنٹاہ سے کہا ک<sup>ر س</sup>ن خاں کا حکومت پر حلو*سس کرن*ا اسی وقت لعمکن ہے جبکہ احمد کا قدم ورمیا سے مٹا دیا جا ہے۔ غلاموں سے مہینے سے فیروزشاہ کو حضرت خواج بندہ نواز کا قو ا بھی یا دا یا اور با دست ہے نورنظر کی محبت میں بھائی کی آنکھوں پر قہروغضب کی نگاه ڈالی نیبر! لملک اورنظام الملک سے مشورہ سے پیسطے یا پاکٹنان خانا ال کو بینا کرے دنیا اس کی آنکھوں میں ناریا سے کردی جاسے میں دن احمد خال کورہ فریس د کمیدنا تنیا ا*س سے ایک د*ن قبل<sup>ان ک</sup>ام مشورہ کی اصاباع ہو گتی۔احمدخاں اینے بیٹےعلامالدین لوسات<sub>قة</sub>لسيكر حظرت نخواجر بند ه نوا زرنمة العدعليه ك*ي فدمت مين حا خر*موا ا درساري داستا صرت گیرو درا ز کومسنائی۔ بندہ نوازسے نور**آ** اینے عمام کے دو *تکرفیسے سکتے* اور ے حنہ احمد فاں کے اور و دسرا علام الدین کے سربریا ندھ کر وولوں باپ بیٹول رة إج شام ي كامنر دوسنايا اوروونو ب ميمين منائع خير كي بنده نواز ساس ، کوخان خانا ب کے ملتے ہائٹ برکت اور شکون نیک خیال فرمایا اورجو کجدہ اتھ وحود تصاا*سے خان خانا ل*اور مثلاء الدین کے سامنے رکھیا اورخود کمی وولوں کے ا تقة شركيب طعام ہوت- احمد خال حضرت بندہ نواز سے بشارت حكومت ياكر لوآیا در رات بحرسامان سفری تیاریاں کرتار ا صبح ترا کے بی احمدخال سے چار و تجربه کارسلنے جوانوں کو این عمراہ لیا اور گلبرگہ سے فرار ہو گیا۔ اسی اشنامیں ا یک سوداً گرجوخلف حسس بھری ہے ام سے مشہورا ورا حمد خال کا قدیم ہی خواہ تھا۔ خان فانا سكارا وى كوسجودگيا-يتالجر كورى المركل كروروازى يرفط اموكيا اوراحمدخان كو ديجيته بي اس مع سشانا مذمجرا كيا -احمد خال اينے يرأت مخلص

کی اس ا دا کوفال نیک سمجھا ا ورمحبت آمیٰرابجہ میں اس سے کہا کہ بہت جلد اسٹے گھر ٹیر جھے تہیں ایسانہو کومیری محبت میں تم مبتلات مصیب ہو۔ فلف حس بھری نے کہا مکم انش اور آرام میں شرکے کاررمنا اور مصیبت کے وقت ساتھ جھوٹ نا آئین دفاداری م رام ہے جب مک کرسینہ میں دم رسیگا میں آب سے حدانہیں ہوسکتا اس تا حربے خان خاناں سے تمہا کہ مجھے حقیر سمجھ کرا بینے سے حدا و کرو با دشاہ کو جس طرح عالی حوصله ملازموں کی طرورت ہوتی ہے اسی طرح کم بہت اور ذلیل خادمو<sup>ں</sup> كى مجى حاجت موتى مينظمورس كمركس وابهركا رب سالخنتيد- ونياميس سونى کا کام نیز ہسے اور قلمۃ اش کی حدمت کوارے انجام نہیں ہاتی ۔ اگرخان خانا ل اسے ہی اپنے ملازموں کے گروہ میں مگروے گا تو خلف سے سے ملازموں نشاری اور اطاعت كيزاري مين كوئى وقيقه المهاندر كمه كاله احمدخال برخلف مسن بقرئ كافلوص اوراس کی بیجهتی کا برا ۱ نزر مهوا اور خان خانال سنخاس متا نز کهجه میں جواب و یا که زاس خداسن تخت سلطنت صيب كمياتوا حمدما ب خلف حسن بعرى كواينا شركيب ہیم سمجھیگا۔احمد خان آگے بڑھا دراس روز خانان پورمیں مقیم را خان خان اس نے ندرى كراكر خدااس با وشاه كرك كاتووه استصبه كورسول آبا دكام سموسوم کریسے اس کی آمد بی مکه- مدمینه بنجف ا ور کر ملاسے *مس*ید <sub>د</sub>وں کی مددمعاش میں و قد ر و سے گا۔ ہشیارعین الملک ا در ہردار نظام الملک کی آنگھیں خواب غفامت سے کھلیں اور خان خان اس مے فرار ہونے کی فرسکر دواؤں فلام برانیان وبدحاس آقا کی فدمت میں ما فرہوت اور با دست اسساری داس لنان بان ی ان امیرون کے فیروزشاہ سیے آحمد فال کے تعاقب کرسے کی اجازت ماصل کی اور مین یا جار مزار سوارول اورحند حنكي التعيول كوساتحه ابكرا جمدخال كفش قدم ميرروانه هوشي احمد خاں ہے اسپنے نو کروں کی کمی اور وشمنوں کی کثرت کا لحاظ کرے ارا وہ کمیاً شهركا ندرآ كربعض اميرول كوممدر دبنات خلف حسن بصرى في اس كواس اداده سے رو کا اور خان خاناں کے سربرچیز سیاہ سایڈگن کریے اس بے قاصد محلیرگہ بيدراور كلسياني روانه كئة اوربهبت سي شابى ملازمول اورآزا دطبع لوكول اوربيكارلوك کوآیندہ کے وعدوں برراضی کیا اوراحمد خاں کے لئے اچھی خاصی مبعیت مہم بہو نیا

احمدخاں سے اس دوران میں *جنگ سے پہ*لوتہی کرسے گئرگہ سے اطراف ونواح می*ں۔* میں ون کاسٹے-ادھراحمدخاں کی فوج میں فاطرخواہ اضافہ ہوا ا درادھرعین الملک کی مد و<u>س</u>ے لَيْحَ تَمِي نيا نشكريبونِخ كيا - شابي اميرول سف خان خانال كوچارول طرب سے گھ بركرسلامتي ك ں برمبر مت سے بند کر دی۔ آتھ منزار شاہی سیا ہی اورا کیب ہزار سوار و پیا و سے منو بیدارنظامالمنگ کے ملازم احمدخاں کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ بقال جن کو ہندیوں کی اصطلاح میں بنجارہ کہتے ہیں دوہزارسل غلب کدے ہوتے بے کر مرارسے کلیا فی ہونے ادراس طرح لا مورك سودا كرتين موكمورث تجارت كسنت حارب تشكرا سكرية الركبي كلياني مِن تَقْهر سكّة - خلف حب ن بعرى من جوارث ادرجان دينے بركراسة تخاا حمد خال سے کہا کہ صلاح وقت یہ ہے کے گھوڑ سے تیمت پرسو دا گروں سے خرید کہتے جائیں اور سل نجاروں سے عاریّا ماں کتے جائیں دکن کی رہم سے موائق زنگ بزگ کی بیرتیں لکڑیوں میں با ندھ کر بیا دول کو دی جائیں اور میر پیا وسے بیلوں پرسوار ار رستے جا تیں ادراس طرح گھوڑ ول بریجی بیا وے سوار کرانے جاتیں اوراس طرح ندی کرے اوائی شروع کی جائے - اوائی کی آگ بھو سکتے ہی بیاوں کی فوج فان فانان سے نشکرے ایک طرف سے نمودار موا در میشہور کیا جاسے کا ممدخانی امیرانی انی حاکیروں سے مدولے کر آگتے ہیں مشاید کراسی طرح دشمن خوف ز دہ ہوکہ یدان جنگ سے فرار کرے۔ احمد مناں سے اس راشے کو معمل سمجھ کراس برعل کریے ے انکار نمیا شاہی نوج آب بالکل قریب بہو یخ کئی۔ احمد خال آگے بڑھ رہا تھا کر حیلتے بلتے تذکب گیا آ دربرلیثان ا درخمکین ایک درخت سے سایہ سے نیج ایس کرسور ا المبيئ کمديگئ تقي كه د مكينتا كهاسه كهايك نبررگ فقيرا نه لباس بيهنج موشيه آرسيم من ادرا یک سنزاج باره گوشول کا ایک اتھ کی متیکی برر کھا ہواہے ۔احماضال ان حفرت كواني طرف أتابواد يحكراً كي يرمعا ا ورجعك كران بزرك كوسلام كما فقه یے خان خانان کومپارکیا و دی اور تاج اس *کے سر مرر کھنگرا حمد خا*ں سے کہا کہ تحفهٔ در دلیشس اج شای ہے جسے ایک آٹوسٹہ کشیں وَلَیٰ کا مٰں سے تیرے لئے بھیجا ہے ے خواب سے حِاکُ بڑا اوراس نے اسی ونت غیبی بشارت کا خلن حسن بھری سے تذکرہ کرسے کہا کہ ابتک میں لڑائی چیٹرسے کی ابت بس میٹر

ررباتها میکن اب *جیر*ہ اتف غیب سے مجھے نٹرد کھ لطنت سے شادکام کردیا تومیں کو ارافیا ہے یے منتے ہمہ تن تیار مہوں۔احمد خال سے خلف *تھسس بھری کواس کی سونچی ہرد*ئی تدبیر کو ال دس لاست كى عاست كى خلف حسس بصرى خان خانا ست رفضت موا ادردويو . ول سيسا تد كليا ن يهونيا حسس بفري سنابني تنيرس زباني ادرمبرابي -آموٹرسے اور مل مخوشی ان کے مالکوں سسے حاصل مستنے اور باستعجال والبس آیا- خلف مسن بقری سندید کار گذاری اس احتیا طب کی کرمسی لو کا نوں کا ن خبرنہو ئی-اس با دفا <sup>ت</sup>ا ہری*ے را توں دات ہیر قوں کو ثیا ر* کمیا ادر دوستے ون صبح كوجنك كا نقاره بجا كرح لين سے مقا بله كريے كے لئے آگے شرحا۔ خلعت یے سینہاورمیسرہ کومرتب کیا اور ہے حدا ہنگی سے ساتھ شاہی توج سے مقابلہ میں آیا اور پیشہور نمیا کہ نظاب فلاں امیرا حمد خال سے طرفدار بن کم اینی آ بنی جا گیروں سے روا نہ ہوجکے ہیںا در ووتین کوئن کے فاصلہ پرمیں احمد کیا سن کر با وجرد کی فوج رکے جان دینے کے آمادہ موسکتے ہوسشیارعین السلک ادربیدار نیظا م السلک تجبی اگرحیواس خبرسے وہل گئے لیکن اپنی پاه گری پرنظر کرے اپنی فوج سے اہمراہ میدان میں آئے طرنیبن کا سامنا ہوا ادرخلف بتعار كموژول برتين سوسوارون كومهبت عمده طرلقة رمیدان حبگ کے ایک جانب سے بوسطح میدان تھا مرلین سے سامنے بیش م شنهٔ یا دمین الملک اوربیدار فیظام الملک کوحرلین کی تا زه مدویهونینهٔ کایقین بوهمیا - اور ینے ارا دوں میں ڈ گھگانے سگے۔اس دقت احمد خاں سے برطری ہوستیاری سے کام ا اورانیے ایک ہزار کی ول دیے نبان سیا ہوں کے ساتھ و تمن کے قلب نشکر رشاہ ا بهوا بهشیار عین الملک اور مبدار نظام الملک دونول قلب نشکرمیں موجو و تحجیراً ن امیرون سے دیکیما کرمیمندادرمیسرہ اے افسرول سے میدان جنگ سے مندمور و یا ادر خو و کبی دو جار نا تھ میلاسے سے بعد فراری ہوئے ۔ احمد خال کو منتح حاصل ہو تی خان فا ناں نے شاہی فوج کا تعاقب کیا اور ہے شمار گھوڑسے استی اور مت م مال عنیست پر قابض ہوا۔احمد فاس سے گلبر گسے چند کوس سے فاصلہ سرقیام وریا ہے تخت کے *تشکر کا* ایک بہت بڑا *حصہ خان خا* نا ں کا علقہ تُلو

فيروز رسف الاست بأوجو ومرض الموت ميس مبتلاموسة كميم مضيار عين الملك اورمبلي - ن خال *گے مسر پرحیا شاہی رکھا اور ق*لومہ کوجیا، مروكرك فوديا لكى يس سوارموا اورجار مزارخا صدكم سائحہ کر تو بخانہ اور ناتھیوں کی کثیر تعداد سے ہمراہ خان خاناں کی تباہی ہے گئے ر دانہ ہوا۔ احمد خاں کو باوستاہ کے آسے کی اطلاع ہوتی۔ وہ بھی آسٹے بڑوعا اور گلبرگہ کے فاصلیر وونوں کشکروں کا مقابلہ ہوا اور جانبین صعن أرائى موسية تنى رتقديرا تبى مبي تنى كراحمد خال تخت سلطنت كأ ما لك مو بل اس یے که لڑائی کا اُغاز ہونیرد زشاہ کوضعیت بیماری کی وجہ س*ے عن*شس و نشکرین شهورم و تمیا که با دستاه سے د نیاست کوچ کسیا نوج كأمرحية إبزا شابى بشكرست حدا بوكرا حمدفال سيم حإملا بمشعيارعين الملك اور بردار نظام الملك بربينان اورخون نزده موطعة-ان دديون غلامون شن آتا كوبالكي برسوار كميا اور جدرت حابد قليجشاي كي راه لي-وازے برمیجہ یخ کر با دشا و موہوش آ یا اور زمانہ کی گروش کا قصر ن کرخاموسٹس ہور ہا۔احمدخاں ہے یا دشاہ کی رعایت اورا دب کو بیٹے کنظ ر کمه کرشا ہی سواری کا تعاقب نہیں تمیا ۔ جب استے مناوم ہوا کہ! وشا ہ اطمینان تحتلع میں دانس وگیا تواس سے بھی اپنے ساتھیوں سے ہمراہ آگے ت شامبراده صن خال كوساته سايم كرقله سے برج پرمہونیے اور حرانین سے نشكر بر ، ونفتگ سے برجھار کریے لگے - اتفاق سے ایک گوله احمد خاں سے خیم ادراً س کےسائتیوں کی ایک جماعت بلاک ہوئی احمد خال سین قلعہ مے قرق تیام کرنا مناسب نه سمیمها اور و با *سے مبت کر تھوڈے فاصلہ برخیمہ ز*ن ہوا ان دانعات کی با دنیاه کواطباع موئی. فیروزشاه مے حسس خاں کو بلایا اور بیٹے سے کہا كەسلىلىنت بمينىدلىنىڭرى موانىت اوراجگى دفاتت سەراست آتى ہے اب مبكر ارى فوج تيرك جياكي حكماني كي فوالاب هيه ترتجه بمبي لازم سي كتزاع دن و کوجوباعت زوال د تبای می<sup>علی</sup>ده رکهها در احمدخال می اطاعت قبول کر<del>ز</del>اور

جلدسوم

قلعه كا وروازه كعلوا ديا-شابى بيا وساحمه خال اوراس كے چند مقبر سروارول كوقله ك اندرك منتئ وه باد شاه كر سرهات بهو منيا ا ورفوط محبت سے سبح اختيار مهوكا فیروزستاه سے قدموں برگر طرا اور زار زار رونے سگا فیروزشاہ سے بے صدخوشی کا انظمهار کمیا اوراحمه خاں سے کہائر خلا کا شکرہے کہیں ہے اپنی ڈنڈگ میں تھی ہا دشاہ دیماییا شفقت پدری سے مجبور ہوکر میں ہے حس خال کو دلی عہد بنا یا ادراس کی تحت نشینی کی کوشش کی در زورحقیة ت*ے حکوانی کی قابلیت اورسلطنت کا استحقاق ت*معی*ں کوحاصل ہے اب میرتم*ھیر فداكي مبرد كرك صن كتصيب سونتبا بول الخفوا درمهمات سلطنت كوانجام دوا درميري اس چندروزہ زندگی میں مجھ سے غافل ندر ہو۔ احمد خاں نے بانجویں ماہ مشوا ک همين مهم ميں بھانی کا بنا يا ہوا تاج سربر رکھ کرنخت فيروزه پرجلوس کيا اور اپنے کوسلطان احمدشاہ بمنی سے نام سے مشہور کے سکہ اور خطبہ اپنے نام کا جاری کیا۔ پانچوں اوشواک ۱۹۸۸ مرکوفیروزشا ہے دنیاسے کوچ کیا-احمد فا س العنائ كاجنازه من لانه وبدبه اورعظمت سي المعايا ورباب وا واسك پہلومیں بھیائی کو بھی بیوند خاک کریا۔ فیروزشاہ نے بچیس سال سات مہینہ بندرہ وزحكموا بن كئ لعبن تأريخوں ميں تھھا ہے كەاحمد خاں ہے بھائجے شيرخال ذربيه سنه فيروزشاه كالحلا كمونشوا دياب | احمد شاہ ہنی نشکر کشی ہے توانین اور فرما نروائی ہے آواب امدشاه ببني ایچی طرح مانتائها میه بادشاه اینی بهائی می پوری میروی گرا سادات علماراورمشانخ كي تفظيم مي كوتي دقيقه فرو كذا شبت ُ نه که تا نتیا - احد شاه صرت نواج بنده نواز کی کرامت اور ا<del>ن ک</del>ے شف بیج کوانی آنکموں سے د کھوچکا تھا۔ اِ د شاہ ابتداہی سے صرت گیبودراز کا طقه گمِنتَ مِنْ النحنت سلطنت يربنتي كرينده لؤاز كا زرخريد غلام مهو گيا ـ رعايايي بهی یا و شاه کی تقلید کی ۔اورحفرت گیسو دراز کا آسستانه دسمن کا ملجا اور ما ولمی گلیا الحمدشاه ك ابنيا سلاف كى رومش كے خلاف شيخ محدسراج تمے خاندان سے ترک ارادت کیا اور صفرت بنده نواز سے بیت کرسے سرکارگلرگہ سے چند قرمدا ورقصیے مصارب فَانقاه کے لئے وقف کئے۔اورایک عالیشّان عمارت شہرکے متصل

خرت گیسودراز کے قیام کے گئے تیار کرائی اِس دقت بھی جبکہ گلیرہ حکومت خا زان ہمبنہ ىفرت ىبدە نوازى اولادى ملكيت بىس بحال *وېرقرار*ېي -يسو درا زچيز بي ا در هير اس حكايت سه ابل دكن تم عقيد، يركا في رونني برلاني رمعلوم موجا اس كراس نواح سے بامنندے حضرت مبندہ نواز اوران كى اوا لنظيم كرقي مبن احمد شاه سے تخت پر جیجیتے ہی فیروز شاہ کی شکست کا ديورات سے انتقام ليناچا اورايني ساري توت وطاقت سامان أور فوج كى درستي ميں حرف كرسط فكاء احمد شأه سل فلف ص انبري كودكميل السلطنت مسي عبدة برماموركرك مدی برمرزاز کیامه با دشاه سیناس بات کو مدنظر دکنسکر که خلف ن بھری اس سے پیشیتر سو دا گری پیشیہ تھا۔ وکیل انسلطنت کو ملک ا ے خطاب سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ خطاب سارے تسوبہ میں مشہور ہو گیا ہےا بخے آج تک خطاب مذکور ملک و کن میں زبان زوعالم ہے۔ احمد شاہ سے ہوست یا ر عين الملك اورميدار نظام الملك ى وفا وارى اوراً ما يرسى يربوا عاظ كيا-ا ور عین المالک که امیرالامراد کا خطأب دی*کر نبراز یا نفیدی کے منت*ب سنے میر*زاز کمی*ا اور بعد نظام المنك كومرك كرودات آباد مقرر كريح منعب دوم ادى هنايت كميا معتبرة اركول ے کہ سابطین مہمنیہ کے ور بارمیں جار دو مراری منعمب وار سے تھے اور سے بارون امیراطرات سلطنت مے صوبروار اورسرات کر ہوتے تھے۔ امیرا لامرارا کی بزاری ويا نسد كامنسب دار تحا اس طرح وكيل السلطنت كوم ارد ووسدى كامنسب عنايت مومًا تعارباتی امیرا درمنصب وار بزارس زاندا ورسوست کمنهوت تقے بوامیر کم ا یک مزاری یا س سے زائد کامنسب دار کمیا جاتا تها اسے طوق قلم درفقارہ بھی د ریا ر خَناجِ سه مرحمت مِونا مُعالِم صسى نال با وجو و يكه دارتْ تاج وتُخت تصاليكين امرام ا در در بار ایوں میں ایسا نامغبول رناکر کسی نے اس کے قتل وقید کا با وشاہ کومٹورہ

دیا۔ اور کسی نے اسے انرہا نیانے کی صلاح دی لیکن احرشا ہ نے ان میں سے کسی بات برحمی <sup>ع</sup> بنیس کراآور اسے یا نصری منصب عطا کرتے طعہ فیروز آباد میں قیام کرنے کا حکمہ ن فال عيش كأمتوالا تقا اسے بحود دنبیاً و مافیرا كی خبرا نے نیروزاً با داس کی جاگیریں دیدیا۔ اور حکم و**یا کہ قلع**د می*ں عیش دعشبت کے س*اتھ زندگی کے دن بسر کرے۔ اور اگرجی چاہے توفیروٹرا با دسے چار کوس کے فاصلہ تک سپروشکاریں ا مرور نت بھی کرے میسس خال کو حکم تھا کہ فیروز آ با وسے چار کوس کے بعد ملاا جار ذرم ندر کھے جسس خاں سے اس ہے نکری کی ڈندگی کو تاج شاہی سے لاکھ ورح ت بمحکراسے بخوشی مبول کمیا -اوراحمد شاہ کی زیر گی میں مبھی حیا ہے دل کولینے سے آ در وہ اور رنجیدہ نہوسے ویا۔ احمدشاہ کی وفات سے بعدحسن خال ہے۔ مصيبت أنى اورنا بينا كرك فيروزاً با دسك قلومين قيد كرويا كيا- اوراسي حا اس سے وفات یا بی-ا حمدت وسے اپنے پاکیزہ اخلاق اور دلکٹ عنایتوں -خاص دعام سب کوا نیاملیع بنالیا - سرحد گجرات اسینی مبترامیروں کے سپرد کرے پہلے اس طرف سے اطمینان حاصل کمیا اور انس سے بعد چالیس مزار تجربه کارور مبها درسام یو نے اس معرکہ کو پہلے صا رتے اسینے لٹک کو جمع ہونے کا حکم دیا۔اورو رنگا سے راجہ کو بھی اپنی مدو کے . بلا بارغرضکه و یورا شے ایک بخشرانلوه فوج ساتھ کیکرمسلمانوں کی تیاہی سے ۔ أستے طرحاً-اور وریائے تبدرہ کے کنارہ آکر خیمرزن ہوا -احمد شاہ بھی مفرکی يحرتا ہوا نبسسا ط بہونجا اور دیورائے سے مقابلے میں مقیم ہوا یفنیم ہے نشکر میں د د لا که ترویجی ا در کما ندا د منته ریبه لوگ مردات بورو ب کی طرح مهنی نشکر میں آتے اور محدولہ وں اور مساہیوں کو تتل کرمے پھر اپنے نشکر کو والیں۔ جانتے تھے۔ ہا دینیاہ نے رومیوں کی *طرح د ویزار آتش خا* **ن**وں *کے ہو ا*۔ لشكرك جاردن طرمت روئشن كرا ومتسه ا ورجاليس ردزاسي طرح ميدان مين مقیم را کی احد شاہ ہے اس دوران میں دیورات سے آس بواج سے تمام ممالک کومیٰ کھے کے تاراج کمیا اورشہر کے شہرتیا ہ اور ویران کر دہے۔ یا دشنا ہے اس بات کی کوشش کی کرتانگا ند کی فوج در یا کو با ر کرسے احمد نشاہ کے مقابلہ ہیں

سىف آرا ہو رليكن اس تدسر كا يجھ نتيجہ نه نكلا- احمد ش ب داردن کوبلایا اور ان سے لڑائی اور مایاب در باے عبور کر إلاتفاق درياكو إرسمريك اورغيرسله ، الخايا اور بالآخر برقرار إياكه دوسرے دن سے ام سر دریا کوعبور کرس اورخون کی ندیاں بہائیں مسلما ہو ں ه کی تسرمهندوُ سائعی سنی-اور راجة للنكان توكجدرات كزرسي يرلين معصبح كوابني فوج آرام هآيا۔اسي دوران ميںعا کم خا ں لو دھي ا ور دلا ور خاب افغان جونې بني خاندان نبی نیک خوار تھتے دریا کو ہار کرہے مہند و اں کے جوار میں ضیمہ زن ہوئے ینے جز مخصوص دربا ربوں سے ساتھ آور لشکرسے دوں ے سور لم تحا۔ م فتحرم ایک ما غومے فارتگری کے لئے اس طرف چلے۔ دیورات خواب سے جاگا۔اور سمجھاکسلما ن اسے راجہ مجھ کر گرفتاری سے لئے آرہے ہیں ۔ اور پرلیٹیا ن مو کرضمہ سکے اندر جاگیا یا ہی بھی باغ میں داخل ہوئے اور ائنوں نے ایس بنری کا نام دنشان تک نه ربا-اتفاق سے جند مسلما ک سے دوچار ہرت مہنی سلیائ را جر کو باغبان سمجھے اور نیشکر کا ایک يشتارهاس كح كاندس يرركه كررا جركواي ممراه كيجل - ديور اپنی جان کی خیرد کیجی اور خاموسٹس ان سیام ہوں سے سائھ ہو لیا۔ راجہ تعواری ورجا تعا کرا بمدشاه کی آمد آمدادر وبوراشت کے گمہوجائے کاشور لمندموسے رگارا بھی تھوڑی رات باتی تھی کر دیور ائے کی فوج را اجرے گم ہونے کی خبر سنكرا ومعرأ وحرمنستشر بهوكنتي اورشابي مشكر غار تكرى مين شغول بهوا- ويورات اسقتل و ّاراج کوشنیت سمجیا اور اینے حواس باختیرسیا ہموں سے م یدان سے فراری موگیا را جوظم رے قریب اپنے ایک امیرسے ملام ہندو امیرسے دیور اسے کو بہجا نا ا در راجہ سے چتر مکومت سربر رکھ کراہتے کوہند دفوج سے ا منظ امر کیا - دیورائ کی سلامتی کی خرجار سے جلداس کے لشکر میں تھیل

ادرسا رے مندوامیرا درسیا ہی راجہ کے گردھیج ہوتے۔ ویوراے اپنی گرفتاری ے داقعہ کوشگون بیجیا اور بلامعرکہ آراتی ہے بیجا نگر دانسیس ہو کر تسلعہیں بناه گزیں ہوگیا۔ ا حمد شا وسك بيجا بكر كارخ ميا اورغيرسلمون كى سروديس والهريخ بيم بي توازيام س ىڭل آئى- اږرمېند ّول سے زن و فرزندقتل داسير بوسے ملگے- احمد شا ه سے سلط ان في شاه خازى كى تراردا دى برخلات رحم كو دل سے دور كىيا اور مېند وَل كو بېدرىغ تەتىنى كرسے لىگا ـ الممدشا دىنے بتخانوں كو دېران ا درتبا م كميا ا درنىيسوں كوبالكل ڈ ہما کر گاؤکشی سے انہماک میں ہرروزعید قرباں منامنے نگا۔ احمد سنسا ہ تے جار ر ونیں بت گلہ گر ہمیں اور حکم ویا کہ بہمورتیں حضرت بندہ نوازے آستا نہ کے وبرز مہیناک مرکز می جاتیں ہاتا کہ مریدوں اور معتقدوں سے یا وں سے سیسیے یا مال موں - با دشاہ برمبند و کشی کا ایسا نشہ *ہوا کتجب مقام برببیں ہزار مقتو*لیا می تعدا دبوری موجا تی نخی احمد شاه اسی *عبگه قبیا م مرمے حی*ث ان غشرت منعقد *کر تا* ا ورخوش شے مشا دیاسے بجوا اعتا- مورفین تکھتے ہیں رمب زمانہ میں احد نشاہ سے لا تمعوں بتخاہ مے دیران اور قربا بن سے سسا مان ہو رہے تھے۔ اسی وقت ایک دن با دست وشكار من كے تشكريت إبرا يا - اور اكب مرن كے بيجيے كمولا وورا يا. اس تُك د دومیں احد شاہ اپنے نشکر سے جھ کوس سے فاصلہ برنگل گیا -مہندوں کی با پنج یا جید نمرارسیامهیوں کی ایک جماعت مبس سے فرصت اور موقع یا کر با دمث ه کا کام ترام کریے کی تسم کیاتی تھی۔ احمد شاہ کو سبے یارومدو گار حان کر ا مرشاہ سے عقب میں روانہ ہوتی - یہہ گروہ با دشاہ سے پاس بہو نیا - اِحمد شاہ سے دوسونل مراندار مهی این مالک سے جام و رجانور کے بیجیے و در تکل کتے ستھے۔ با دشاه مندد فدا ئيول كياس جماعت كواتا و يكه كربيحد يركسيان موا اسى درميان میں احمہ شاہ نے ایک چار دیواری و تھے مکر (بیر میروٹی سی عمارت کاسٹ تکاروں کا إلله ه تعاجب کسانوں مے شہرسے دورجانور دں کی آسانش کے لئے تیار كميا تها)مجبوراً اس كي لحرب بها كا- منذوّل ين مهي اس كابيجيا كيا-ادرحوش انتقام میں ہوسے ہوتے احمد شاہ کا گلا کا طنے سے کنتے جار داچواری کی تلریف

بٹرسے را بھی صید دصیا و کوئی بھی چار دیواری کی طرف منہونچا تھا کرداستہیں ایک ٹوٹا نالہ سلمنے آیا۔ ہند وُل سے بھی اس ناا کو پار *کر نا چا کا اور قریب ووسوسوار ول سے حر*بیف *کے تیرول سے* ہااک ہوتے۔ قریب تھاکہ احمد منا ہ نو دنجی تیروں کا شکار موکہ وہ تیرانداز جوجا نوروں کو منکا ہے الله السيري المركية موس تقط وقت برينج ادرا منول المرام وسياميون برتيركي بوجياد رئ شروع کی بهند دُن کواینے سنبھا کنے میں کچہ عرصہ لگا اورا حمد شاہ سئے ہزاروں وقت ا درخرا بی سے سائھ اپنے کواس نالہ ہے با ہر نکالا-اور جاروبواری کے پہنچ گیا۔ شاہی تبرلنداز دیداروں پرچڑھ گئے ۔اورانھوں سے ہندوُں پرتیر بریسا ہے منٹروع کئے بان جان خاروں بے موت کا کلمہ ٹرچنا نشروع کیا -اورمبند وں تے مقابلہ میں جان وسی*نے لگے رسستی*سن بخشی میرفرخ بختی میرعی سیستانی میرعی کرد عبدالته کابی یخسرو-ادرا یک واجس ستانی تواجه مبیک تلندر اور خواجه قاسم صف شکن سے اِس روزایسی دا دمردانگی دی کہ إدشاہ سرابران کی تعربین کر اراع- ہند واں سے تفنگ کی ضربوں سے ج ىتىرا ندا ز د ل كوېلاك مميا - اورمسلما نو*ل كو د*لوارس*ت*اتر نېرار مېند دمسيا مي . نلوار وننېرز اورخېرلسکر طريصه اورانغول نے ديوار کوکھو د ناشروع م رشاه چندخانس بمرامبول سے ساتھ ويوارك اندرسيان ومريشان سرحميكات كطرا تخا جز كمراحه بناه برخداكي رصت تمقى عبدالقا در سرسلحدارال سينجو ووصد يەخيال كىياكە بادىشاە ھرف تىمەژى بى جماعت ہمراه لىكەر ئىسكار كوگىيا ہے-اور چار دىطرت بموجود مبي كهبيس ايسا نهو كهرايي احمد شاه كوب يار ومدو كاربا كراس كجعد نقصال ب<sub>ې</sub>و مخاتيس عب القادرُ اسى دقت دوياتين مېرارخاصه کے سوارول کواپنے ساتھ لسيا ا در حبله سے جلد نشد کارگا و کی طرف جلا عبدالقا درا حمد شاہ سے پاس مینجیا ا ور و یکھا کہ ہندو ئے باپنے یا چ*یے گز دیوار کھ*و د ڈالی ہے ا در *جنگ می*ں شغول ہیں یعبدالقا درسے اپنی فوج کو زتیب د کرمهندد فدا تیو*ل برمن*د مدحما کمیا-مهندوک سے بھی *مردا گی سے* مقابلہ کیا لیکن ا حمد شاہی اقبال غالب آیا اور قرسیب ایک ہزار مہند و حبنوں سے اسبے بدن برز خم مجنی مذكها يا تحا مسلماً نول كي تلوارك مُذرم وتك - ادريا بخ سومسلمان بهي معركة كارزازي كام آئے احمد شاہ نسطی اران کی احتیاط اور عاقبت اندیشی سے باعثِ اس بلاسے نجات یا کر توإاز سرنو با دمته ه مهوا واحمد شاه جيس عظيم الشان باد نسأه كاجرك لاكحوں جان نتار موجو و

جكدسوم تھے۔ ایک ہی پورش میں ایسی بلامی*ں گرفتا رہوجا نااور کیے ایسے درطہ* ہلاکت سے صحیح *وس* زيج كرلكل أنادنيا كالك بحبيب واقعدي- بوشاير بي كسى فرا نرواسك حالات ز مذ كي ميس يايا كميام احمد بشاه سلناس دن عيدالقاد دسر لحواران كوبرا درجان مخبشس و إرحق گذارا و رخطاب خان جهال سنت*صر فراذ كريكه است منصب و و بزارى عطا كيا اورسر لشكر بر*ا دمقر ر لرسيم خان جهال كو دار الخلافة من رضيت عطا كي عبدالقا در كا بها في مسى عبدالط بی صب اس معرک میں بڑی جوا مردی سے کام کیا تھا۔ خان اعظم کے خطاب اور برنشكر تلزئكا ندمقرر م وكرمنصيب وونبراري سنص سرفراز كميا كميا-نمان جال نير بحري عمر پائي اور جا كيس ما ل كائل برار برحکومت كرتار لي الآخر فتحالتنه عمادي سيخ جوأ خرمي برار كأستقل فرما نر دا مبوا-اس كوقتل كرايا بفتح الثا خاں جہاں ی اولا و کا غلام تخفا - اس کی مفصل سوانح عمری بعد میں بیان کیجائیگی اسى طرح احدست الاستيم شرانداز كو خاصت فاخره اور اعط القاب وخطاب اورمن سر*فراذ کمیا-اور اِن جاب نثار* د *ل سکےسا تھ* قابل یا د گار مالکا نہ سىدىسىس ئېيىشى ـ مىيرفرخ بۇنتى-مىيرىكىسىستا نى يىسىن خال ـ فرخ خال خطابات سي سرفراز كرك مصمسدي منصب واربنامك كتع وقام مكي یا پنج صدی منصبد ارمقرر موکر کلیر کا جاگیردارینا یا گیا-خواجه بنگ تا بزر خان مح خطامب سے ووصدی منصب پرسر فراز ہو کر گلرگ کا واروعدمقرر کمیا گیا مرعی کا مبس سے بیجا مگرہے ایک زبر دست پہلوان کو تفائک سے ہلاک کمیا تھا۔ کافرکٹر کے خطاب سے ایک بزاری امرار کے گروہ میں واخل کمیا گیا۔عبدالد کا بی کید مب دارمو کر بلده بنیسر کا حا کم مقرموا - ا درخو اجرس ار دستانی اورخسرو میگ ا دِ زبک دو نول امیرصده مقرر کریک شام او و *ل کے اُس*تا دمتعین کئے گئے اس دو تو کو حکم دیا گیا که شا نهراد و ل کوتیرا ندازی کی تعلیم روزانه دیا کریں۔ خلف جن بھری کوحکم بهدا کریزاقی مخاسانی. ما دراننهری مرومی ا درعزی تین بنرار تیراندا زمروقت سر کار طازمیں کے زمرہ میں تیار رہیں ۔ با دشاہ سے عام امیروں *کو کبی ہداست* کی کہتراندازو کی حوصد افزائ کرے اپنے بیٹوں اور خاندان کے دوسرے لڑ کوں کواس من کی تا ولأتين اس وا قورك لبد ما وشاه بيجا مكر بهو نيا ا ورقله كا محاصره كرسك بناه كم

ر سختیان اورنشنه و کرسنے لگا۔ دیوراسٹے نے اپنی نجات اسی میں دیکھی کہ عاہز انصلے ئى درخواست كرك - احمدشاه ك ديور اك كى درخواست اس شرطير قبول كى كم راج جندساله خراج اپنے فاصری التحیول پر بار کرکے اپنے بیٹے کونفارہ اور مرفایف ورغوے ساتھ ہینی ارگا دیس روانہ کرہے۔ دیور ائے کو بڑشرط قبول کرنے کے اور كونى جاره كارنه تنا- را جرنے تيس التى جوملات خاصە كے اندر با ندھے جائے تھے اور جن سے چار داریا نی کا انتظام خو دراج کی زیر گرانی ہو اتمامنتخب کتے اور آن ا تقیوں کی منتجے رہبے شمار نقدی ۔ دولت رئفیس اور گرا نبہا بدستے اور طرح طرح الم الله المراسية فيوسة بيات كم المرشاه مع ياس روانه كيا. با دشاه سن امیروں کورات زادہ کے استقبال کے لئے بمیجا۔ یہ امیر بازارسے نقارہ بجاتے ہوتے بڑی وحوم وحام سے رامے زاوے کو بادشاہ کے پاس لائے۔احدمثاہ ر اے زا دے سے بنگیر ہوا اور اسے اپنے تخت کے قریب بھتا یا۔ با وشاہ ہے د بور ات کے فرز ند کو فلفت کمراور خنج مرضع عنب میت کمیا اور میں عربی وعراتی گنورسے اور مبس را ہوار تر کی و مبتی ۔ اور یا بنج ائتی۔ یا بنج جیتے۔ لا شکاری کتے اور تین شکاری ! زمِن کامٹل اہل *کرنا ٹک* سے اس دقت تک ند دیجا تحار را سے دا وسے کوعنایت کئے ماوشا ہسے اپنی قیام گاہ سے کوچ کیا اور دریاشے کرمشنا کے کنارہے مہونیکررائے زاولے کورخصت کیا ا درخودحسن آیا د گلبرگر والیس آیا-اسی سال ملک میں ختک سالی ہوتی اور بہت بڑا تھ بڑا۔ بہت سے جانوراور جو پات جنگل میں بیاس کے مارے مرکمے ا حمد شاہ سے خزا نہ رعایا سے لئے وقعت کردیا آور شاہی منڈی آ با وکرائے غریبوں ا درمتاجول کی خبر گیری کرسے لگا۔ ایک سال اسی مصیبت میں گذ اور و دسرسے برس مجھی ہارش کے آٹا رنما یا ں نہوشے ۔ بادشاہ بحد پرنشان ہوا۔ اور احمد شاہ نے علمار اور مشائخ سے استدعار کی کداستسقار کی مناز برِّعى جا رسى-يە ندمېرىم كىم اداكى ئىتى دىكىن اس كائجى كى اترىندوا اور خاج خدایے امریشاہ کے قدملوں کو تخت سلطنت کے کئے منحوس مجھکر یا دشاہ كومرسه الفاظسه إ دكرنا شرع كيارا ممدشاه يراس دا تعد كابرا ا ترموا ا ور

تاریخ فرت نه ۱۲۹ کر جلد سوم

مادشاه ممكين بوكرا كب ضكل كولكل كميا اوراكي السبح مقام برجره چذر کھتیں نمازی اداکیں اورا وسکے بید سرسبجدہ مو کرضا سے باران یے اس قدر تضرّع وزاری کی کدر حت الہی کا د مين أياراً سمان ير دفعتاً كالى كمطائين جماكتين اور وليحقير وكيحيث ہوئے لگی ۔ احد شاہ نے کہا کہ می ضین اتبی سے بھاگ کرکسی ظبر نیا ہ ندلونگا۔ ملک یارش تھنے تک بہیں بیٹھار مونگا۔ بادشاہ سے ہمراہی موااوریا بی سے زورسے کا ننیخ ا در مکیار گی محصولتے اور طریع سب حیا استھے کہ اے احمد شاہ ولی تیری ولایت ہم برمنکشف ہوگئی۔ خدا کے لئے اب مخلوق بررحم کر۔ اورشہر کیطرف والسي بهوأ أحمد شاه خودخت اور مانده مهورنا مقا ا ورصرف والسي كابها نه وحوروا با د شاه اینی برا هیون کی آواز سنگر ملبندی سے نییج اترا اور سمبول والسِ آیا - اس واقعہ کے بعد سے آجنگ به با دشاہ احمد شاہ ولی ہمنی کے ہے مشاہ ہجری میں با وشاہ کوسعلوم ہوا کدورنگا محارا حمر اتسا ہے شيذه ب- احدشاه يغ اس موقع سے بورا فالمده الله الله ورنگل اور دوس مهروں پر تسطی*ہ کرینے سے لئے دارانخلافتہ سے ر* وا نہ ہوا۔ا حمد شاہ نگگنڈہ میونجا۔ نے خان اعظم کواس نواح سے دوسرے امیروں سے ہمارہ اپنے سے مجھ مہلے ر روا گلی سے ایک مهینه میس روز لعد نلگنده و سے رواز موا ورجالإكه بإدشاه كي عدم موجود كي سے فائده المفات - را جرمے خا لڑا تی چھٹر دی رکسک*ن قصات الہی سے داجہ مع* بِلنِ جِنگَ میں کام آیا ۔مورکہ ضتم ہونے سے بعد احمد شاہ بھی *ور نگل پہنچ گیا ۔* باوشاہ اورخزا نوں برامنیس را جروزلگا سے آیا وا مدا دیے محمد خات ت بردسے کیا کر ہزاروں و تنوں کے ساتھ آپ مک محفوظ رکھا تھا۔ ہلا ی شکل ادر کوٹ مش سے قبضہ کرلیا ۔ آ حمد شاہ سے دس لڑے کا تھی۔ مبس میو ؛ تھی۔ ادرا کیب؛ رجڑا دّاورجا رمردارید کمبیجیں اورجالیس مبرار دیٹا رنقد خا <sup>ت</sup> عباللطيف خال كوعنايت شئتة اوراس فاتحامير كوتلنكا نداور ووسرم منتهوشهرا

كى تىنى كى كى روا خركى خود درزگى مىت يم مواد خان اعظم كى تىن جار مىنى سى بالكب يرقيضه كربيا اورحابجا نتباسة لصب كرسكه باوشاه كي فدمت مين احريشاه ں مرتبہ بعی خان عظم کوشا از نواز شوں سے سرنوا د کریے گنگا نہ سکے بعض دا ر ثوں کی بابي كابوجا بجاقلعوں ميں مياہ گزيں اورا حمد شا ہ كى مدافعت ميں كوشاں تقير ككمه ويا انتجاد خان اعظم کواس مېم برمقرر کرمے خودگلبرگه دالیس آیا اورجو کامیا بی کرمینی فاندان سلے <sup>کم</sup> المرون وه این مدراند تبرے حاصل کرے کا دفرائی من فول ہوا سال ایجری ف د مع تلعما مور راشكرش كى يالعسوراتفاق سيمسار ، زمنیدار سے تبضر میں میں گیا تھا۔احمد سنا اسنا حسار پر اگر میں میں اورا ہا ان سے تحدقسنه كيا رئيكن كيريبي اس زميندار كومع يا نغ يا نيد نهرار مبارد ور) مع تد تييغ كيا- إدخاه ے متولوں کے زن دفرزند کو تبید کرمے ہفیس مسامان کمیا ۔احمدشاہ سے حصار کلم مرتبعنہ ں کی کان بڑو ما کم کوند واڑ ہ سے دیزگیس کتھی اپنی ملکیت میں وا فل کریا ۔ بادشا ہ سے بُت نامنے ڈسائے اوران کی جُکرسی بی تو پررائی اوراک میں مو رِّ ان اور قارى مقرر كركي مسا بديس رئشنى كامعتول انتظام كرا إ. إوشاه ایک سال تیام کرکے قامہ کا ویل تعمیر کرایا۔ اور تر الدے طعبار کی مرمت کرا مے والی رنساه كاس فعل كالمقنسد بيريمقا كرفنا ندنس مالوه اور كجرات مرجيه ام بقىرال ابنے فرمان كے ذرائع سے ٹيروز شنا 6 كو د-- اور ان سهرول میں سبّدر بج اپنی حکومت قائم کرے بیجاً نگر ی سخیری تیاریاں کرے مہرمشنگ ضاہ والی شاہ آیا و کواحمد شاہ مط للهاع بو تمتی رم بومٹنگ سے نرسٹگ<sub>و</sub> د یوما کم قلو کو آل کو جوہم نی حکوم بخيا آبنی دوستی ادراطاعت برا مجارا - زرسنگایی موسننگ کی بات نه مانی اوراس ت برمیلنے سے دساوب انکار کردیا موسفنگ سے والی فاندلس کی داشہ خُنْ بِر دو دفعه لشکر کشی کی آور دولول مرتبه اس کی نوج <sup>شک</sup> ریان جنگ سے بھا گی۔ ہوٹ نگ اپنی ہے درہے اکامیو ل سے بحد غضبناک ہوا اورتسیری مرتبہ اس سے ایک بڑا جرار لشکر نیا ر کرسے اپنے معتمدامیرول کو برسنگھ محمقا بلمیں دوانہ کیا۔ ناندلیسی امیرے نرسٹنگھے ملک کوتباہ اور ورکان کر

اس كى بهت سەرگىنوں اور قريوں برمخالفانە قىھنە كېمى كركيا- نرمسنگرسىغ اور زيا وە فو جی قوت بہم بہونیانے کی تدبیری اختیار کیں ادر ہوٹ نگ را جرمے حال سے مطلع تے ہی اپنی بھیدنوج تیار کرمے نرسنگھی تیا ہی کا دریے ہوا-ا ورخ وصار سے کی تیاریاں کرنے نگام<sup>۳۲</sup> بجری میں نزیسنگھنے ایک و ضداشت احمد متنا ہ کی خدمت میں روانہ کی۔اوراسسے مدوکا طلبگار ہوا۔راج سے احمدشاہ کو لکھا کہ ہوٹ نگ ایک ہزارگ کوسا تقد کی مہنی سلطنت کے ایک پرایے بھی خواہ کج شاہی کے لئے اُراسے جب سے کمیں نے سلطان فیوزر شاہ کا غاست کا طاعت کا ندسے پرر کھاہے اس اطراف سے ماکم مجھے کہنی خاندان کا صفر گبوسٹ سمجھ کر بری جان کے دشمن ہوگتے ہیں۔ مجھے امید سپلے کوانسی نا زک حالت میں مجد جیسے بهی تخا ه کی مدد کرنے میں کسی طرح کالیس دمیش نه کمیاجا تربگا ا ورحله سے جلدمیر می ما که فکم نے بہو نختے ہی نشکر رارانی ممراه لیکر نرسنگھ کی مدد کوروانہ ہوجائے . ابتک اینے ہی ملک میں تھا۔ نے کا کل قرغہ کے شکار میں معروف رہا۔ ہوسٹنگ سے احریشا ہ سے اس توقف لوا وسکی کمزوری برقیمول کمیا - اورحشرا نبوه لشکرسانحد کیرحلیسے حددوالی گھترا میں ئے تنل دغار تگری کا بازار گرم کرے قلعہ کا محاصرہ کرنیا۔ اور بے لگا۔امیشنا ہی خبرسس کراللجیورسے کھٹرلہ بہوئیا۔اس میان میں ملاعبدالغی صدر اور مخمرالدین مفتی اور ونگرعلماری با وسشاہ سے کہا يے مسلمانوں پر تلوار نہیں چلائی۔ ہا د<sup>م</sup> سے بچنا چاہئے ۔ تنصوصاً کہی حالت میں جیرائیگ غیرسلمرا پرمسلمان فرما نروا ، مقابلہ میں صف اُرا سبے - اور ہا وشاہ اس سندد کو اسینے اہم منہب حکمرا ن کی کٹی میں مدو دسینے کے لئے نیار ہے۔ اِحمد بشاہ اور مہوسٹنگا وس كا فاصله باقى تفعا- با درشاه اس جگه قیام بذیر مروا- اور اس بے ایک ایلے ہو شنگ کی خدمت میں روانہ کرے اسے پیغام و یا کہ نرسنگر ہمنی بار کا مکا صلقہ

ہے۔ اتحاداور لیگا مگت کامقتضاری ہے کہتھارالشکرانے ملک کودالیہ مین نمعی اینے علمائے در بار سے التماس نے موافق تمیار نے مقابلہ میں تلوار نه الشخا وُنگا-اوراپنے ملک کی راه لونگا- قاصد الوی وربار میں بہو نیا بھی زختا كەركھەنىيوں سے اپنے خے ميدان سے اٹھائے۔ موسٹنگ سٹاہ با دیثیا ہ ٤ اس پيغام سے برآشفته موا- موشنگ يسجها كدا تمدمنا وكالشكريندر و مزارت ا وہ نہیں ہے۔ اورخوواس سے ہمراہ تیس مرارسوار موجود ہیں۔ جلدیت جا اعرشاہ مے تقش قدم برر وانہ ہو گیا ۔ ہوشنگ اس طرح سفری راہ طے کرا تھا کہ صرم نہل سے احمد شاہ کو چھ کرتا ہوشنگ وہاں قیم ہوتا تھا۔ ہوٹ نگ کی کم ظرفیاں جدسے برصر کتیں اور احمد شاہ کی رکوں میں علام الدین من کا خون جوش ماریے لگا .بادشا ۔ بے ای وقت علمار کو بلایا اور کہا کہ میں سے آپ صاحبوں سے فتو سے شراحیت بر جهاں تک ممکن تھاعمل کمیا اورجو ہے عزتی اب تک بر داشت کی وہ بہت ہے۔ اب ااراده ہے کہ کل بہاں سے کوچ کرے احمال د ا ثقال کو تو وطن رواد کروں۔ اور فود قلاق دریا کے کنارے جومیری مملکت میں داخل ہے - اپنے ضے نصب روں اور جو شخص میرے مقابلہ میں آتے بلاا متیاز م<sup>قر</sup>مب وملنتِ اس کے خون سے ابنی الوار لال كرول فامرے كرميں جبى سلى فرما نروا ہول كيسى الائى مراهن كازبردستى ميرس مقابله مي آناخوداسى حرايف سط فدائى باز برس كاباعث موگاند كافيد - اورايسے معرك ميں سلما نوں كے فون كا وبال اس كى كرون بر ہوگا۔ند کرمیری معلمارے با دشاہ می دارے سے اتفاق میا۔ احمد شیاہ ہے دوسرے دن فوجوں کو آراب تہ کیا اور جارسو حبگی استی جن میں بہت سے جنگ آزماا ور ت تقے جابہ جامنعین کئے ۔اخمد شاہ سے میمند پرخان جہاں عبدالقادر کومقرر يا -ا درميسره عبدالته خال نبيرة اللعيل فتح كم سيروكيا-ا ورشامزا ومعلارالدينا كوچترسياه د كيرقلب نشكرمي حكه دى-اورخود وونېرارسوارا وروس حنگلي انتعيول كوسائقه يكربائين جانب كمين كاه مين قيام كيار بهوت نگ غَياه اس انتظام سے بي خبر تھا۔ وه اس دن کو بھی دوسرے ایام کی طرح سمجه کر ملا تا تل احمد شاہ سے تعاقب میں روا مَد موگیا تھا۔ روایت محیح کے مطالبی ہوٹنگ کے ہمراہ سترہ ہراسوار تھے۔

ہوٹنگ اوراس کالشکرد کنی فوج سے ملاء مالوہ کالشکر لڑاتی کے لئے تیار نسختا نیکر. مهوتننگ نے مجبوراً صفی*ں تیا رکیں-اوراحمد شاہ سے اطبیے پرا* ما دہ ہوا۔ ، دوسرے سے محمد کتے - وکن اور مالوہ سے بہا ورجوایک دوس ت وگریباں ہونے کے عرصہ سے مشتا ہی تھے اپنے اپنے ہمنرو کھولانے اور وادمروا بکی وینے گئے۔ احمد شادیے و مکیعاکہ فریقیں ایک یر ایسے منہمک ہں کران کو دنیا و مانیہا کی خبرنہیں ہے۔ باوشاہ کمیں گاہ سے نگلا اوراس سے حراف کے نشکر مرت دید حملہ کیا۔ اگوی نوج ! وشاہ کے قطاف ب سے نسبیا ہی محرکہ کارزارسے منہ موڑسے سلگے۔ نی فوج سے عنیم کا تعاقب کیا اور و میزار مالوی سوار و ن اور *سیا و اول کو* توار باب ادرسا مان حرب کی غارتگری میں شغول ہوسے تاه کی بی بی ادراس کی دوسٹیاں اور دوسومنگ*ا ہاتھی گرفت*ا ہ نگه کواین حربین کی شکست کی خرموتی - را جرمحاحره کی مصیبت سیے آزاد و کر قلوسے باہر لکلا اور مالوی فوج کے سرراہ آگر کھڑا ہو گیا۔ نرسہ نے نے شمار مالوی سوار دل کو نتل کیا ۔ احم س خُونریزی کا بیحدر بخ ہوا۔ با دستاہ سے ہوستُنگ ستا ہ کی بی بی اواس کی بنتیون ا در فرزندون کی بجدیون ۱ ورفاطرداری کی-اور اینے معتبرفاومول المحد النسي مالوه روانه كميا- زرسنگراني ببليوں كے ساتھ امیں حاضرہوا۔ را جراحمد مثناہ کو کتھرلہ نے گیا اور بڑی دھوم ، با دمن و کی دعوت کرے اس سالے گرانبہا ہدتیے اور تحفے احمد شاہ کی فدمت یش کتے اس مشکش میں ایک من الماس و یا قوت اور سیح موتی کبی انل ا امرار در بار کی بیدخاطرومدارات کی اور اُن کی تعظیم و کر مرم بھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ۔ راجہ نر*ب نگوقصیۂ ماہور یک* یا ولیا ہمرکاب آیا اورماہورسے شاہی فلعت سے سرفراز موکر رض اپنے بیٹوں کے تاریخ الوه میں لکھاہے کا حمد شاہ سے کھرکہ برنو ج کشی کی اور ہوشنگ پر ئی ایستدعار براس کی مدو سے ہے گئے گئے ۔ احمرُ اور میوٹ نگ میں موکاً

سد '

برئ جس كانتيروى مواجوتم اوير لكه حكيم روالله اعكم بالصراب با و نتهاه ابنے بیٹون اور دیند تحفیوص در با ربوں کے سائھ شکار سے نیخ کشفکم سے حدامو کر اطراف وحوانب کے سیرو تماشہ میں مشخول ہوا۔ انتا ہے اور بطافت اورصفائي مين أنتاب مبنظ متیا ۔تمام سرزمین انواع واقسام سے رنگاز بگ بھولوں سے فرووس برم کا منونہ ئقى -ميان كى موا ا درىيولول كى خوشبوسىيە مرز چىسىمىن ئاز ە جان آتى ئقىي ئېس حبگل مور ایک بومژی نظراً تی جدمکاری میں مشیطان کی خالہ اور شعبدہ بازی میں مامری کی دایریخی- لاکعول شکار پول کوانیے دام مکریں گرنتار کرمگی تھی اور خو و اُن كو الكاشكار نه موتى تني يغرضكه به حيسه لما تر حنجل من الميلتي بيرتي محي-ہوا ئی نشاط آدر معولوں کی انبساط سے اپنے عامرس مجولی نہشما تی تنی . نیکن اس برت میں نمی اپنی حال سے *موستیار نقی -*اور مبرار دن حبایسا زمی سے اسپنے کوشکاری ئتول كىز دىسے محفوظ ركھتى ئتى احمد مثاہ كواس جا بۇر كى ا دائيس بجد ب نائتى ا دربا د شاہ کے بنریس سپرونفریج حکمرد یا کہ ضدشکاری سکتے اس بیرفن لومڑی سے پیچیے نیوڑے بائیں . شاہی میرشد کا ریوں نے با دشاہ سے حکم کی تعمیل نمی اور *جید خونخوا*ر فتہ اس بوبٹری کے چیمیے نبوٹر دیتے • مکارلومڑی سے کتوں کو دلی<del>قتے ہی ہر میند کو ش</del>شش ، سے کسی سواخ یا کھوہ میں گعسکراین جان بحالیے۔ میکرشکاری ۔۔،اسرکنٰ و قع نہ ویا ا ورحارہ سے جلداس کے سربر بہنج کتے ۔لومڑی کے موت کے نرشتوں کومن<sup>وا</sup>ئے کھ<sup>وا و</sup> کھتا اور را ہ گر نرافتیار کی۔ اس مرفن باً نورسے شکاری کمتوں سے اوائی کی ٹھتانی اوراکن برحملہ آورہوئی باوشاہ اس مزب المثل بمكورِّت جانور كي يه حِزّات ا دريمت ويكيمار حران موا ا ورفوراً اس كم ول میں نیالگذرا کہ یواس سزرمین کی آب دمواکی تا تیرہے حس سے ایسے نبر واجازر کونین شیرمت کرے شکاری کتوں کا مدمقابل بنا دیاہے ۔ با دیش*اہ سے سونیا* کہ بہ ہے کہ میں خودا س سرزمین کواپنا بائے تخت بنا وّں -احمد شاہ نے اپنا مانی کفنمہ پر

ے بیان کیا۔امرارینوض کیا کہ باوشاہ کا خیال نہایت مبارک ہے اور گویا ایک الہام میں ہے جو قلب مبارک برنازل ہوا ہے ظاہرے کہ مِمقام مملکت دکن کے وسطیس واقع ہے اورآب وموا کے لحاظ سے میں حکم مندوستان کا بہتر من گوٹ ہے ۔ مورخ فرمشته عرض کرتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے شہرول کی سیاحت كى ہے - سكين تطافت اور خوبى ميں اس سرزمين كا نظير ميرى لگا ہوں سے نہيں گذرا -اس مقام کی خاک سیروی ہے - برسات سے موسم میں جومبندوستان کی ایک عمدہ تصاب یہاں میچر بالکانہیں ہونی-اس کئے کہ شہرسے وس کوس سے جوار تک تمام زمین سنج ہے ادر س ہیں لیسندہ ، وہ موجو ونہیئے ، خراسان ا*ور عواق کے اکثر میوے بہ*اں بردا ہوتے ہیں خواجرممود كاوان سئ اپنے زمانہ میں زعفران امرو دا در مبترم کے انگور کے ورضت ہی رہا ، کوائے-اس زمانے میں اس شہر کا کوئی سررست نہیں ہے ادرعا کیجا ہ فطر رواؤں کا غرض کروشن صمیر بندگوں اور در باری امیروں نے بادشا ہے خیا ل کی عِره مّا يُدكى - احْرَشًاه سن تخميول اوراخترشناسول كوملًا يا اوران سے دريا فست کیاکہ ممار ہیر کے قریب ایک نیاشہ رہانا ساروں کی گروش سے عقبارسے ودومبارک ہے یا ہنیں۔ بجوروں نے اس کومبارک بتا یا کامل میندرسوں نے شهروعارات كانقشه كهنيا اورائس إدشا وكم الاخطيب بيش كيا ينوشك مسارول

ی زقراً راور قیام کی نیک ساعت میں شہر کا سنگ بنیا در کھا گیا آ در جا بکد ست اور ہنر مند معار تعمیر میں مصوف ہوسے جس مقام میر کہ جصار بدیر تفاو آن کوالا الا مارة بنایا گیا اور قلیل عرصه میں شاہی محل اور قصر تیار کروسٹے کئے امیر ل در لفسال نوج نامیر شاہر مران میں مسامی منابع تو کا استراک دور ساخت کا در سادر کے

بعی شاہی مکانات کے داپنے مل تغیر اسے اور یہ شہر احمد آباد ہیدر کے نام سے موسوم کیا گیا ۔ نام سے موسوم کیا گیا ۔

ہندو کی کتابوں میں جرآجہ اپنجہزار سال بیٹنتر کھی گئی ہیں درجہے کہ برانے زمانے میں دکن کے داجا دُل کا بائے تخنت بیدر تھا اور جو فرا نرو ا بہدر میں مکومت کرتا تھا کمندگانہ اور مرجع فاڑی کا سال حصہ کمک اس کے قبضے میں ہوتا تھا۔

راج بهیم مین جدد کن کے راحا و سی انصاف بروری بها وری اور سخاوت اس

ب سے رہنم بھیا جا گاہے ہیدری کا فرانروا تھا راجہ نل بذاه کے تا کا حکم انوں میں م عاكمها لوه جبيم سين كامهى دمن نام برغاسًا نرعاشت جداخيا بخدان دويون كيحشق ومحبت ظر کرکے تیزی نل دمن نام رکھا ہے جیے ان کے حالات جانیا منظور ہو لئے گاب ے مختصر پر کشنیج آ'ذری اسفرائمینی نے جو بادشا دیے ساتھ خود احرز شاہ کی مرم ا در شہرا دراس کی عارتوں کی تعریف میں بیش مہا قصید ہے نظرے کے ادراس کے صلے میں مقول رقم دمبورا نعام حال کی ۔ آوری نے یا دشاہ کے حکم سے ملیمر نیام کھفاٹھ ہوج ىيا درجب سكنان اخراشاه كيرحا البث تك بهينيا توامين تصليف با وشاه لاحظیمیں بیش کی ادر اسینے وطن والیس حالنے کی اطارت مانگی بادشاہ نے کہا کہ تعجيم مصرت سيرمخ كنيبو دراز وحمرته التُدعليه كياس عالم سع تشرليف. جوصدمه كي وه تمناري موجود كي سي ببت كم محسوس بهوناك بركت فذاكبي ا بنی حدا تی کے رہنج س مبتلانہ کروشیخ اُ ذری نے اُجہ ما وشاہ کوا۔ ديخنا تومندوستان جرامر آمر بامرکہنے کاشممرارا دو کراما ا وراہنے بیٹوں کو ولایت سے اینے پاس بلالیا۔ اتفاق سے اسی اثنا دمی دارالا مارۃ کا مخل تیار ہوا اور شیخ آذری ر اس تشری تو بین من نظر کئے۔ ملائمرف الدین ماز ندرا نی نے جوشاہ<sup>مت</sup> الٹرکا وراينة زان كاب في نظيروشول تناس فيطنه كوع إضطي كليا الدلانكان سسك سكراشول في جرافي كام مي مقتقت برسه كه حادد مكارى كرتم براي قطيع كم ے تیمیر کن دوکیا اور تیمیرمحل کے دروا زسے پر لفیب کردیا گیا۔ ایک وز کی گئا و اس تیجه میربزی اوراس نے شاہراوہ علادا لدمن سے یوجیعا کہ شعرکس کا ے شاہرادے نے جواب دیا کہ شعر ندکور علامہ آذری کا نظر کیا ہواہے با وشاہ کو شو بیدر بند آیا شا بزردے نے اس دقت سے فائرہ اعظا با اور بادشا ہستے عرض کما ک ینج آ ذری اینے وطن کے دیار کا بی دشتا ق ہے اورعرض کر السے کہ اگر بادشاہ ا۔ غرى دمازت عدا وائين تواس كتشكريه مين شيخ اسيف ما بقرج اكباز الزاب باوشاه كيمش كرسيكا - اخرشاً ه اس جرس اور زياده وش بو ۱۱ ورشيخ اَ ذُرى كو اسينے حنورس بالإلايشاه نفزاني كوحكرد إكه جالس مزار تنگه فيدمس من مرتنگه ايك توله

عاندی کا ہوتا ہے آ ذری کے لئے خزانے سے سے آئے آ ذری نے با دشا ہ کے عطع ا دنچھا اور اجا شاہ سے عض کیا کہ جناب کے عطیوں کوخود آپ ہی کے باربرداری کے حا بذرا بتا سکتے ہیں باد شاہ ہدنسا اوراس نے حکم دیا کہ بیس بزار تنگے اور خرج راہ اور اجریت کرایہ کے لئے شیخ کورے مائیں۔ شیخ آ ذری کی تمام آرزو و ل کے برانے کا وقت آ بيكاتفا إدشاه نيه استم محلس بي شيخ كوخلعت خاص اور لاينج مبندى غلام بمي عطا كميرم شیخ آ ذری نے دراع کے وقت بادشا ہ سے پورا وعدہ کیا کرجب مک زندہ رہ گاہم زاج لى تقىنىف مارى ركھے كاچنا ئيرموجو دہ ہمن نا مرسلطان ہايوں شا دہبنى كے عهد مک شیخ ندکور کی تصنیف ہے اور بعد کے مالات لما نظیری وسنامی اور دیکرشاعود ل لے نظم کئے ہو ہے ہیں جوزوال در است بہنیہ کک موجودرے۔ بیض خود برست شعرائے یمان کالی تماب می تصرف کردیا ہے کہ طائب کتاب کے پیند شعروں میں ردو بر ک رکے تام کتاب کوانی ہی تصنیف قراردیہ ایسے تیکن ان اشعار سے من وخوبی مين جواجم الخلاف سي اس معاف يه يتدع تناسي كوكم است في اشعارا يك نماعریٰ فکرکانیچنیں ہیں - چونکہ آذری کا حال اس قدر اس کتاب میں آچکا ہے مناسب يسب كمقوار عالات ان كتفييل كرسا فذ كهدست ما تين شيخ أ ذرى ليف وقت كا نشهورشاع اورفهم د فرامست؛ ورد کا و ت می شهور آفا ق تفاایان فیرسین آ ذری تیخ صدرالدین دوراس کے ساتھ الغ بگیب مزراکی الاقات کیشب مقدس مطافر موے مرزا فشغ صدرالدين سے يديها تھا راتخلص واسين سے بواٹے سٹے جواب دیا که ده روانس جون جس کا إ ملاصا وسے سے مزرا نے جواب دیا کہتم و و نہدیں مو اس سنتے کہ یہ لفظ صا دیسے کلاع ب میں منقول نئیں ہے اپنے بیگ نے اس کے لجد شیخ آذری سے یو چھا کہ تھا رانخلص ازری کس مناسبت سے ہے شیخ سنے جو اب دیا کہ نفتراه آ ذرمیں بیرام واسے اس سے اس کآخلص آ ذری ہے مرزانے دوا<sup>ہ ہ</sup>یا کہ نم شاعر بیشیہ نہیں ہوجس آند کا تم ذکر کرتے ہواس کے اول حرف کو ضمہ ہے نہ کہ فتحہ شیخے نی البد میں جواب ذیا کہ اہم آفر کی وال عرصے تک ولت وخواری کےعالم میں رای بهان تک که اس کی میتی دو تا جوگئی لیکن میراست ادراک و شعوره ل بوا اورسیدهی قائم بوگئ مرزاشینے کے جواب سے بیحد فوش ہوا اور اس کوانے مما جول

یں داخل کرے ان کوا مغام واکرام سے سرفراز کیا کر اتھا شیخ پر ٹروھا لیے ہیں تھونہ غالب، يا اوراسفراين سطح في زكيلي مسلم عنام المريز المارسي مثاً في واصلا المنظر المسلم مع فيضياب موكر مندوستان تشريف لاست أورسلطان اخترشاه سي در بارس ماضرودے شیخنے ادشاہ کی بیم میں ہمت۔ سے تھیں۔۔۔ نظر۔ سے فیصنیاب مرسے با وشاہ سے نیشنے کو ماک استعرا کا حطاب دیل ولهن ك مجست غالب آكى اورجبياكه ندكور جواشاً مزاره علا والدين كى كوشش سيم سے اسفراین روا مزموسے یشیخ اسنے وطن بیٹیے اور ایفوں سنے اسفرائن میں مبست زیادہ خیرات کی اسینے وطن میں مبست سی سرائیں تقریر کر ایس اور عبادت الى مين شول رسي يمال مك كوالله ميدس نوت وحد -احْدُشًا دَّبَهِني نِهُ عاقبت الدِلشِي سے کام لیا اور حاکما نِ مالوہ سے ارادوں اور خواہشوں کے خلاف ایس نے تصد کیا کرنصیر فا رو تی حاکم اسیرسے قرابت كاسلسله بيداكري اوراس كي دختركوايف فرزندشا بزاده علاوالدين عقدیں لائے۔ بادشاہ نے عزیزخاں نامی اینے ایک مقرَب درباری کونے بطال کے اِس روا ندکیا ادراس سے نسبت کا درخواست کی نفسیرخا ل شالم ان الوه سے برطرف فالف اوراي علك فانديس كي طف سي جميشه فيرطنس رجناتها وبا وشاه كار بنا) كو بهت بزی مغمت جمحناا ورحش ورسی منعقد کرکے شایل مذطریقے پر دختر کواخرا آیا دبیدر ردا نه کیا۔ سلطان احمارشاہ سفے عوس کو بیرون شہرایک باغ میں آٹارا اورشہریں ا میں بندی کرے دو تہینے کا مل حشن مشیرے میں بسیر کئے *اس م*ت کے بعد بادشاہ نے ا منت مي عُروس كوشا برادس كيوالدكيا-اس بنن بخوسول كامقرركرده نيك کے انتتام کے بعد اِ دشاہ نے ایک دوسری مجلس عشرت منتقد کی اور ملک کواپنی اولاد براس طرح تقسير كميا كه رام كر- ما بهور- كلهم اور مرا ركيمنت سے حصير تما براؤه محر خال كه عنايت كرية نزودكوس طف روا ذكي النزادة واؤدفاك أنترائه منايت كريم لنكا مكالك معطاكيا اوليقا امرائك ايك كرده كواس كمصا تحد كميا ورشا خرارة علادالدين فرزندا كبركو إينا وبيعب مقركميا مسعيد فيوش فرزند شامراده محموفال كورس بهائي كساء شرك شابى بنا نابریوں کے میں میں تنق رسینے اورا کی ووسرے سے مخالفت مذکرہ

سخت تیسیں لیں اور اس کام کو مرحکن طریقے سے ہو ن بهری ملک لتجار کودو نزاری منصب دار بنایا اوراست سید سالادولت آباد ے آخریں ٹری ثنان وشوکت کے ساتھ اس طرف روانہ لها ا در حکم دیا که کوکن کے حصرتہ ملک می باغیوں اور سرکتنوں کے وجود سنے یاک کود۔ ارعمال کے سال پرواقع ہے یا دشاہ کا حکم تھا کہ اس مرزمین ہے بهاینی بساط سے قدم آگے بریفا کرنتنہ وفساد کے بانی رادرہے ہیں ایکدم تباہ ومر ر دینے جائیں ۔ فلف طن بھری نے احکام شاہی کے مطابق کمیمیت بانرطی اور تھو گئے یمی زمانے میں تمام مرکشوں اور باغیوں کا بہتارین طرسیقے بر علاج کرکے ملک خاشاك ونساد سلے ياك وصاف كرديا روسينگ اشرنيا ب انتقيوں برلاد كربا دشاه ً بارگاه میں روا ند کمیں احرشا ہمنی خلف حسن بصری کی کارگزار نی سے بیزوش ہوا ا دراسنے طعت خاص کر بندا ورشمشیر مرصع مع دیگر عنایا سے مشاہی ہے۔ سى المازم مرىنه فرا<u>ئے تھے</u> مرفرازكدا -اعتقادكو اورزباده كالبركرك بری سنے اخلاص او و ہو شام ان گیرات کے قبضے میں تمعانتے کیا سلطان احرُ شاہ گیراً تی سنے یہ خو سینے فرزند طفیرخا ک کو گجراتی فوج کے ساتھ جزیرہ کھائم کی والیسی کے بلتے روا ندکہ اه ــنے بی اینے فرزند شا بزا دهٔ علاوالدین کوخ روا زکیا ۔ دو روں شا بزادے اس فلیج کے کنارے جو جزیرہ مائم میں واقع-فردکش ہوسے اور ان میں سے سی کو بھی خلیج کے عبدر کرنے کی حرالت مزہوتی تھی اس مقالبلے کوزیادہ مدت گزر آئی اورشا ہرا دہ علادا لدین کوئن کی خراب آب دیوا سے بیار ہوگیا شا ہزادہ چند منزل بیچھیے واپس ہواشا بزرادہ طفرفاں کومو تع ل گیا اوروہ خلف حس بصری کے مقالبے میں صف آ وا ہوا ۔ ط صف تسکن سیا ہی جو قریب ترب ہا او ہونے کی وجہسے ایک دو مرسے کو تقے ایس میں کتھ کئے اور تقریباً دو ہرارجوان نزراجل ہوسے جنگ کے دوران میں خلف حسن بصری کا بھائی صین بن حس گجراتیوں کے ہاتھ میں گرفتار موکیا اور دو دکنی مرد ارتیرسے مارے سے ان واقعات کی بنا پرد کنیوں کو فاش

نوم جمع کرے گرات برحله اور دااس طرح سلطان احماشا و گراتی بھی مرعظ میشان وساتة حريف سيع مقابله كرنے كے لئے روانہ ہواسلطان ہمن نزاد نے مجاہدے ے الحہ انتخابا اور دشمن کی طرف آگے بڑھا وو نوں فرما نرواایک دومرے محمقالم مر مت ک فروکش رسیصا دران میں سے کوئی بھی جنگ پر س علما اورنشلا درمیان میں آسٹے؛ درائمٹوں سنے اسپنے دعظ ویندسے دونون فرازوا کوں من ہیں ہرایا گئیس مراکتفاکہ بكرسلطان احمزشاه بهمني بينية جراتيو بحي فكرمين رمتها تغاا ورجو شكست اس کے نشاکر کو جزیرہ جمائم میں ہوی عتی اس کی وجہسے اسینے دل ہی ل میں بیج و تاب کما ما تعایمان *تاب کامشتیم ی مین ا* بمود ذا کسی دجہسے ملک بربا رم تنجیرے احمر شاد نے اس موقع کو تنیمیت ما نا اور اس کو نشكرشى كى در مبلدسے مبلد أس مديم بينج كيا سلطان اخترشاه تجرا تى بھى دھا **واكر كے مرطرف** ردا منہوا ہل دکن نے واپسی کو بہتر جا ٹا اور چار منزل واپس اسٹے ۔ گجراتیوں نے بھی معاددت کا اراده کیا اوروریائے تایی می کمنارے خیر زن بوے جاسوت والو کئے اور ابنوں نے فردی کردکھینوں نے ملیٹ کر میرقل کہ تنبو لہ کا محاصر کرلیا ہے۔ کچوات ے اِشندست بی مندار نرکور کی طرف برمسعے دونوں انشکرا کی دوسرے۔ یں منف اَلا ہوسے - اور ایک دن سے شام تک لوائ کا با زار کرم رہائی درمیان میں رات ہوگئ اور جونکہ دو ہوں حاکم صلح لیسند تھے بغیراس کے کہ ح سلح درمیان س استے اپنے اپنے ملک کووالیں سیے محاصرہ تنبول . دومری ط زسے بیان کماہے میں نے اختصار کو مدنظر کھ کرطول سے رہے ساادراسی تدربیان براکشاکی اسی سال اخرا با دسیدر کا قلو جوجو سنے اور

اليخ نرمشته جكدموم 1100 بتقريب نتر بوراتها تبارم واسلطان احرشاه لوازم شكريجالا بالاوراسي سال ايية يخ شيرفان كرجس في نود احرشاه كے حكم سے سلطان نيوزشاه كا گلاگونٹ ديا تفاایک برم سر گرفتار کر کے قتل کمیا محسلت برجری کمیں بوشنگ شیاه ما لوی نے ابل کو ، اور ول کے اختلاف سے فائکرہ اٹھایا اور نرسنگھ کے ملک پراشکرشی کی نرسنگر اوا اُہیں لا ملک موشنگ شاہ کے تیفنے میں اگریا سلطان احمر شاہ نے اس نواح یے نشاکشی کی نصیرفاں درمیان میں داسطه دا دوراس نے دو دون فرا نرواُوں میں جناک نه بونے دی بڑی گفتگر کے بعد یہ ملے یا یا کہ تھترلہ بر بوٹننگ کا در برار رسلفان حرثناہ کا ہے اور اس طریقے بران میں مورو بیان ہوا جس کی بابندی بردو نوآ۔ میں کھائیں اوراسینے ماک کوابس ہوسے اسی درمیان میں سلطان احراشا مسنے تارکا نہ مفرکیا اوربہت سسے زمینداروں کوجیشا ہزارہ واوکسسے مکھٹی کررسیے تھے قبل ینے ملک کووائیں آیا بادشاہ نے احرا کا دبید جس ي صوريت بين باد شاه لي حضرت ختم المسلين صلى الشيطلية المريكم كونواب بين ديجها تفا يا يخزار تنتكے نقرئی خاص ان کی مصارف کے لئے بور ہیں بزار اتنکے دوسر۔ - کے گئے عنایت کئے ۔ سیدناصرالدین کا گذر آسی ون ایک تقام پر ہوا جاں شیر ملک بیٹھا ہوا تھا سیوسنے جا کا کہ اسی طرح سوار اِسکے سامنے۔ زرمآلیں شیرط*ک کو ناصرالدین کی یہ ا*دا بیندندائی ا*وراس نے حکر دیا کہسسد کو* بے سے آبار لیا جائے سیز ناصرالدین کوغصر آیا اور انفوں کے اور ان ے کی ہے اوبی کی شکا برت کی با دشاہ نے ناصرالدین سے کہا کاس ط<u>ابلے کو</u> خالدرکسی در ایک حواله کو- بادشاه احرام باد بریر به پنجا ایک روزاخیرشاه تخت مکومیت بر بیشها تها اوراینے امرا کو فلعت دیجرا تھیں ان کی جا گیروں برجانے کی ا جا زے دسے رہاتھا کر شیر مک با دشا ہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کواس کی بے ادبی جو

ئے سید کر بلائی سیسے کی تقی یا دو ای اور اس نے شیر ملک کوقصا نیام ایک لاتقى کے یا دُن کے پنیچے یا ما ل کرایا۔ اخترشاہ بہمنی کی حکمانی کو ہاُرہ سال دو جینینے کی مرت گزری بارشاه بیار بوا اور شسم بیجری میں نوت بوا کتے ہیں کراخ شاہ اپنے

ز الحصير، مشائخ اوردروبيثوب سي بهت اڇياسلوک ٽريا تھا اور جبيشهاس گروه کا

شتاق ربتاتھا اسی زمانے میں شا دلنمت اللہ والا کے ارشا داور ان کی کا امن کو د نرشيخ جبيب التبصنيري كوجوشاه تغمت التدكي ضاص مريدول من سے تحالف ، نے کی درخوامست کریں اٹساہ تغمیت اللہ بقطب الدين كوجرشيخ كيمرير سقع دكن رومانهً فرم کی اور ملک منر دوا زده گوشیصندوق میں رکھ کریلا قطب الدین کے سپرد کرا کر داشاہ لی نظران برمیری احمدُ شاوا ن کودیجها ٔ حیلا ما اور کها که بیرو نواب میں دیکھا تھا اور اس نے مجھے آج سنبرعنا یت کیا تھا ہیں۔ ل آدِ تَاکِسی سے منیں ہیان کیا اگراس شیمکا آج اس شخص کے بحراد آیا ہے تو م كى تغبيرل مائے كى ماقطىب الدين با داشاد بااورشا دلغمت الشدولي كي معاكمي اوركها كرشنج في فرا يا كه فلات لاينجسيراس وقد بلطان اخرشاہ سے متقول ہے کہ یہ تقریر*ین رمحہ رایک* . طاری دوی اور با تکل شحر دوکر میں سنے اسینے دل میں کہا کہ اگر بیا تاج دوازدہ ترک ہے تراس میں شکٹ مشہ کا گنجائش مند سے عدریافت کیا در کها که اسے باوشاه اسینے دل میں خطرہ ندلا به تا ج سنرومازده تر ہے ا درمیں دہی خص ہوں جس نے ولایت بنا ہ کے حکمے سے فلال تاریخ عالم خواہیں عکویہ اج دیا تھاین کمامنامب ہے اس کے بعدمولاناسے ابغلگیہ جوااوران کو ا-ن بخساً كزنسندوق كوكنولاا ورباج كواس فعنت كا ياكزاس اينے مريز كوليا تيا ہوليت أوكواينه إئتسسه اس نطسي عظيم الشان شها لبلدين احترشاه ولي كياك اِد *کیا* تھا ہا د شا<sup>ن</sup>ہ کے منہ وں پراور فرامین میں کے نام سے بکارا اور لکھا جلسے

اخرشاه نے اسی سال خواج عا دالدین جستانی اورسیف التٰدس آبادی کوشاہ لغمت الله کی خدمت میں روانہ کیا اوران سے درنواست کی کہ اپنے کسی فرزند کو دکن روانہ فراویں۔ مفرت شیخ کے صرف ایک معاجبرادے شاہ خلیل لندنا می تنفینیے کو اسینے فرزندگی مفارقت گوارا منہوی اور اسیے پوتے میر بزراللد بن شاخلیل سلاکو دکن روام کیا -سیرصاحب کے درور کی خبرتینی اور بادشاہ نے خاصے کی مالکی میرابوالقاسم جرجاتی مے بمراه روا مذکی میر بنورا للہ والی بدرس پہنچے اور بادشاہ نے تمام شا ہزادول اور اميرون كيساغة شاهصاحب كالستقبال كبالاوران كتغظيرة بحرم كطح سائحة شهرتين الے آیا آور حب مگرکشاہ صاحب سے ملاقات کی وہل ایک سلجد بنا اُنی ایک تب رہے مورج بغمت آباداً با دکیا میربزرا نند کو ملک المشائخ کا خطاب دیسے کرا<sup>ن</sup> کوتمام مشارِّخ اور برزاً دون تی کرسید تی کسیووراز رحمهٔ الترطبیه کی اولا دیرجی ترجیح دی احدشاه سنے اپنی مِینی کامیربزرانشہ سے عقد کیا سکاس شرمین شاہ بغمت انٹیدولی نے یا کا ن ضلع فرمون میں وفات يائي شاه طبيل التريمي ديكر مخدوم زا دگان شاه حبيب لشروشاه محب لتركير كي دكن مين تشريف لائے شاہ جبيب الله رساطان احرشا وسے درشاہ مب لندشا براده علاد الدين مے داماد ہو سے شا فطیل اللہ بیدا نوم واکرام سے فیفساب ہوکرایٹے وطن روانہو سے بعض موزهین تکھتے ہیں کہ شاہ صاحب نرکورد کن سے اسینے وطن مذ**روا** مذہروسے اور ہندوشان ہی میں نوت ہو ہے ہروال اس قرابت کی دجہ سے شا خلیل الٹرکی اولاد دِنیا کے اعلی مرتبوں بر فائز ہوی شاہ جبیب التُندامرا کے گروہ میں دخل ہو کر قصر بہر بھی ہے باگردارہو سے بنا بخروفا نقاہ کہ قصبے کے اہراس وقت موجود سے وہ بعضوں کے دیک ان سے بھا ٹی شاہ محب الٹیرسے لیے تعمیری مئی تھی شاہ محب<sup>ل</sup> کتیرنے ہار کم للمول سے جہا دکیا بھا اس کئے احتماشاہ نے اُن کو خطا ب ولقب سے اخ شاہ بمنی کے زانے میں بیر کے ایک باشندے کے باس کا لثاتها جووفا دارا ورمق شناس شهورتها اتفاق سيئاس تخص كوايك واقد میش آیا اور ده رویب کامحیاج بوا مالک نے کتے کوایک دوسرے شخص کے ما<sup>س</sup> رین رکھا اور تیخص کتے کو ہمراہ کے تقدیم کنجوٹی روانہ ہو اتفاق سے کستے ہیں

151 اس کا دھن لااور فرصت یا کراس نے اس تیمشیر کے دار سکتے اور چند زخم لگاگر ا۔ نزد کے مشمن کومرد و کرویا اور خوش خوش روا نہ ہوا کئے نے وورسسے یہ تما کم اجراد یکھنا اوردوراا دروتمن کے قریب سینی اوراس کی تلوار کے دارون کو لد کرے خبر اطرور بھی مکن ہوا پنجوں اور دا نتو ک کے زخم سے اس شخص کو ہلاک کر دیا اور والس کے مرتشن لے قریب آیا اوراس میں تھوڑی جان یا تی کئے نے سراس سے یا دُل برطااور غموالم لے حرکات کا اخدار کرنے مگا اس خص کومعلی ہو گیا کہ اس کا ڈشمن مرکباہے اس لئے لَتَةِ بِرِيرِى صِراً فِي كِي اور ايك قريب كَ كَا وَلَ مِن ابِنا عِلاَج كرف اوز خُمون كرما عُرصَتْ يس مصروف برواجيدويون كربعداً سيدمولي برواكدوه اس زخرسيرها نبريوني الا نبيب بيء أورروز بروز اس كاحال بهترجة تا حالتا بين خيانجة أس أني نودا كيفة كلم سے ایک رقعہ بھاکہ اس کتے نے میرے ساتھ اس طرح کی و فا داری کی سے اور برسے تئمن کواس طرح ملاک کماسے حرحت کہتھارسے ذسمے تھا وہ ا داہو گیا اور تحجے اپنے رویب کا دعویٰ بنیں ہے میں نے گئے کو ہی رصنا مندی کے ماعق رخصت كيا جانسينه كراس كوميزار دوستول سب بهتهججه اور اس سسے فافل نرہو التنض فے رقعہ اپنے قلم سے لکنکوسکتے کی گردن میں آ ویزا ک کردیا اور جا بزرکو اس سکتے مالک کے پاس رو از کردلیا مالک نے جیسے ہی گئے کو دیکھا ضفے اور غضنب کے اتّا ہ ظاہر موسے کتے کو جو تہ سے اواا در کہا کہ تونے جھکے توگوں میں بنے اعتبار کردای کہا اتحا وقت بے اب ہوکرزمن برگرٹرا اورمرگیا یا لک نے اس کی گردن میں کا غذا ویزان عیما اوراسے کول کر ٹرھا اور فقیقت واقعی سے مطلع ہوا اور اس کی موت بر اس سے "اسف کیا اور شہرکے باہراہیے دنن کردیا قرض کے روسینے اور نیزاہنے ایس دولت فرچ کے اس کی تبریر ایک کسند منوایا جدا تک وجودسے ۔ ملطان طاوا لدین | علاوا لدین فے باب کے مرفے کے بعداس کی وصیت کے طابق بن اخرشاه بهنی ۔ تخت کومت برتدم رکھا اور اسینے بھائی مخرطان کی بہت زمادہ فاطردارى كى اور السي كمورسي فيحى اورعمره ماكرمنايت كى دلادر خاں انغان جواس خاندان کا نامی امیروکیل شاہی امرخواجہ جہاً انتراً باد ک*اوزیرکل* مقرر مدے با دشاہ نے نوا جہجها رکوامور سکطنت میں ہست طاقتو رُبن ادیا۔

البخ فرشت

بإدشاه نيعادا لملك عورى كوجوكين سال اورخا ندان تبهنى كابرًا معزز قديم مكخوارتها اميرا لامرامقرركيا اوراسي شانزاده مخرفال اورفعاج جمال كيهمراه بيحانكر كأفرمسا باشندوں کی مرکو کی کے لئے جنوں لیے بانج سال <u>سے فراج مذا دا کیا</u> تھا روا نہ کیا کیا نوگ کہترے جنگ میں بنجی را خت و تاراج میں شغول ہو ہے بیجا نگر کا راجہ اس افوج کے نے سے بیکد سریشیا ن بروا اور میس باتھی اور آ کھ لاکھ ہون اور دوسور قاصمہ بوتريان در ديگر تحالف شايزاده مخذخال كي خدمت بين روايز كئے ادر اسه د ایس کردیا به شامنراده حوالی برگل میرمنیجا دورد کن کے بعض فیتنه میردازوں نےشا بیرا<u>دے</u> سے کہا کہ ملطان مروم نے تھیں تمریب لطنت کیاہے بہتریہ سے کہ لطائ<sup>ی دال</sup> ہر سے ایک کوافقا ارکرے یا تو تھیں مندشاہی برائیے موس بھی ا تمھارے دشورے ہے کارو ارسلطنت کو انحام دسے یا ملک کے دوجھے کرکے ا مکس <u>حصے پرخود حکومت کرے اور و در احصہ تحصار کے بہیر دکر دے اب بہتر ہیں ہے کہیں آ اِس</u> روا ورنصف ملک برقبضه کرسندگی کوششش کوشا منزا د و محترخان ۱ ن مُحَاَّرون کسیم فريب مي أكيا وراس في عاد الملك غوري اور فواحد جرا ل كواينا به عنه ال بنا عالى ان دوناً اميروں نے شا نيرادسے كى داسيئے سے اختلاف كيا جي فال نے تينہ كا راميوں كو فتنه بردا روب کے مشورے سے قتل کیا اور بیجا بھر کی دولت سے نشکر فرائم کرنے کی ندسرین کرنے لگا۔ شاہرادے نے نوج عمع کی اور مدگل رائجور۔ شولا بورا ور نارکر اینا قبصنه کرایا مسلطان علاوالدین عادا کملک غوری کے قتل سے بیمر مجیر و موااور لهاکداس فیمارے اسلاف کی خدمت کی تقی اورش ہارسے باب دا داکے تقا ایستخص کو ہلاک کرنا مہارک نہ ہوگا بادشاہ نے فزانے کا دروا زہ کھولاا وربشکے در رکے بھال کے اٹے ایٹے اپنے اپنے یا گے تخت سے روا نرہوا دو یو ں ایشکاوالل مقابل بواا دران بمائیوں میں ایسی خونریز اوا ئی ہوی حس کی نظیرشکا ہے مل سکتی ہے۔ أخركارفتح سلطان علاوا لدين كو نصيب مهوى اوربهت سيءوه اميرجو اس فتسذكا اعت بوسف فی شیت سے گرفتار ہو سے شاہرا دہ مخدفاں اینے چندراز داروں يحسا نتيجكل وربها روب مي آواره دو بادشاه بيدروابيس آيا اور باني فسا داميول كيقصورمعات كرشحان كوأ زادكها ورمهائى ونفيعت أميزخط لكها اورتسلي وردلاما

«ار بنح فرسشة سامهم ا جلزيوم ر بیرا سے اپنے یاس بلایا اور بڑی مہر یانی کی بادشاہ کے دوسرے بھائی سٹ اپنرا دا دُدخاں جاگیردار للنگارنے و فات پائی اور علائوالدین نے مالک تلکی کی اور شا مزاده مخدخان کوعنایت کر کے اس کو آنا نیوشا ہی کے سائند کنگا مذروا ذکریا شامزادہ مخدخاں اپنی تمام عرمہیں رہا اور میش وعشرت کے ساتھ زیر گی ببر کرکے فوت ہوا مادشا نے نوروزکے دن مناکمہ ہجری میں ولا درفاں کوفلوت غایت کی اوراسے ملک کی ہینی راجگان کوکن کے مقابلے میں روانہ کیا۔ رامبل اورسنگیشہ را ما کول سنے تشکیر خم کر دیا اور جزیہ اورخراج اداکرنے پرداضی ہوگئے دلاور خاں۔ سگینشدگی میٹی کو حوسرہ جا ل اور فن موسیقی میں کیا نے روز گاریمی مادشاہ سمے <u>لئے</u> لا وُالدَين بنه اس عورت كو زياجيرة كيك نام سے موسوم كيا ان دونوں نتی کی داستان تام ملک می*ں مشہور موی کسکین آخر کار دلاور خ*اں پریہ الزام قامیم کے نتح کرنے میں تسایل کرتار ہا دشاہ کا دل دل درسے منحون ہوا اور اسل میر اس بات کوسمچه کرد کا لت کی انگوشی باد شاه کےسپر د کردی ادر سجی تنفیرع اور زاری مح سائمة اس فدمت سے ملکی و مرکز گوشنشین موگیا اور اس طرح غضرب سے نجا يا ئي- وكالبت كامنصيب ابك خواجه مرادستورالملك نامركي سيردكما كما لركل ا دا *درا*کی بزلقی سے ننگ آگئے بادشاہ کے حضوریں بار اِ اس کی شکارت کھا تخ الیکن ده اس کوخودغرمنی مرحمه ل کرمیے شکایتوں کا اعتبار نہ کرتا تھا اور پہلا اعزاز روز پروزتر تی کرتا جا تا تحاایک دن علاالدین کے فرزنداکیرشا مزادہ ہا پو نے دستورالماک مصر کہا کہ فلاں معاملے بر توج کرکے اس کوانجام دو دستورالم نے جواب دیا کہ اس کا نال ج آج مکن نہیں ہے میرکسی دن اس مرتو حرو کا دو وزكے بنی شاہزا دہ نے بحد دستورا لملک سے دریا قنت کیا کہ اس معاسلے کا ۔ تمراس پر تو بیر کے اس کو آنجام دے دو تومہترہے خوام سرا اعلی گرفتہ نے جوا<sup>ب</sup> راتام باتیں مجھ سے تعان میں نٹا ہزادہ کوان معاملات می*ں کیا* دخل ہے شامزاده فیفید: رنظ اور مختی مزاج میں مشہور اس نے ایک سلاح دار کو بالایا رور م سے ہاکہ دستر را لماک جس وقت دیوانخانے سے نکلے اس کوفوراً قتل کر

ماما میرے فامے کے گروہ میں شال ہوجا نامیرے الازم تیری حفاظت یوسے طور پر ملاحداً رنود بھی دستورالملک سے آزر دہ خاطر تھا آسی دان عرض حال کرسٹے کا بہانہ اس کے اِس بھا گا اور ایک ہی ضرب خبرسے اس کا کام تمام کردیا شاہرادے کے ملا سب اشارہ اس کی عایت سے لئے تیار بور کئے اور اے کو کی تقص زمینجا شاہی بارگاہ میں شدر بلند جو اشا نزارہ کا یوں با ہے کے اِس میٹھا ہواتھا باوشا بجيموا فتى تحقيق عال سكے ليے باہر بحلاا ورواميں آگر بادشاہ سے کہا كفلان لاحلا انم ایم نخوارسه وستورالملک کوهاس سے حال بر توجه منیں کر تا تھا اور آج اسے گالی ی دی تقی آمز برو الاست میرے لازین نے سلاحدار کو گرفتار کر کیا ہے اس کے بارے لمرموتا ہے سلطان علاؤالدین کسی توقل نہ کر ناتھا اور میبرید کرشا نیزا دے کی يسيجل بوست سفارش آتى تتى با دِشاه سسے سلاحدار سے نظر بند كرنے كا حكم دما اورمقتول کامنصب میا ب من الله د کمنی کے جواس عهد اِدر عیرحهد نیروز شاہی۔ تقي بير كما كما من منهجري من إدمان بيكرز منيا لمخاطب ملكهان ینے باب نصیر خان سے شوہر کی کم توجی اور زیبا جبرہ کا حال بیان کیا اُٹر کا یت ں نصیرخا ں سلطان علاء آلدین سسے ریخیدہ ہوا ۱ وراحیٰ شاہ گجراتی کی داسئے سکے موافق ماد کو فتح کوسنے کا اما دہ کرلیا اور برار سکے امیروں سے پاس نفید طور برتا بسدروا مذسکے اور ان کو ے کی طمع دیجرا نیم موانفتت کی ترغیب دی - ان امیروں نے بالاتفاق ہیر-د نوکه نصیه ما *ل حفرت عمرفارد ق چنی ا*یند عمنه کی اولا دسیں ہے ا*گریم اس کے دیمنو* ک یہ قانبے میں ملوارا مٹھائیں گے توشہ یہ یا غازی ہوں گے ان بوگوں کے مناہب انلاص وعقيدرت أبيزع بصنه نصيرخاب سكه بإس روا نهكيا نصهرخا ل بلاتوقف ندا لشکرادر دو بزار سوار اور بیا دول کوجدان کی مدھے گئے راج کو نٹر واکرہ سکے ما۔ آستُنم وست ستنے بھراہ کیکربراویر علہ آ ورع دا برار کے کمکوام امیروں نے ادا وہ ک مرتشكر را رفواج جهال كوگر فتار كرنسے نفریفاں کے ایس روانه كردیں فال جهاں ال ارادون سي طلع ہوگیا اور و ہاں سے فرار ہو کہ قلویز فالرمیں بٹا ہ گزیں ہوا۔ فان ہما ب ساری حقیقت سے ہا دشاہ کوا طلاع دی اُور کہا کہ بیاں کے امیر نصیرطاں سے ل۔ این اور شهرس اس کا خطمه وسکه جاری در کیا ہے اور قلعه تزاله کا دشمنوں کے محاصر کیا ولجنيسوم

سلطان علاوا لدين في فلس شورئ منعقد كي اورايرول سي دليث تلب كي كني اورسيني امهروب كم معتبر كروه ف كماكه اس مهم كامرانحام دينا نود با دشاه كي توجه يُرخصه بياس يرس مهر بروتت اس ملك برنشكرش كري مطر الحجرات اورمندوك فرما فروا اوركوند واره ك ب نصیرخاں کی مدیر تیار ہوجائمیں گے باوشاہ کوان کی تقریر کے ان کے نفاق کا پتھا گیا اوراس نے اس محلس میں خلف جس بصری کا کیا ننجارکو دراشکرولت ەس بىم برنامزدكياخلىن حسن بصرى سفى جداس خدمست كوقبول كىيا ( درعرض كىيا ك لخزار دار کی کوشا تھی اطاعیت اور جاپ شاری کرسنے میں کوئی مذر بنیں ہے لیکن اداكين حاسنة مين كد جزير ؛ فها تُركى شكست كالهلى سيب كنى اورستنى ميرو كا سدہے یہ لوگ منیں جا ہتے کہ جارسد بھا میوں کے اِنترسے جن کو پر لوگ ریب کتے ہیں کوئی فایا ن کام انجام یائے اگر یا دشا دُخل میرون کو فاصد میل کے ماعظ میرے ہماہ رو اندفرائے اور کوئی خبشی اور دکنی امیرسا تھ نہیں تونداکی مداوشاہی اقبال سے امیدیک یعمرکامیاب رسبے گی ادشاہ نے دکئی اور حبشی امیروں سے ستوره كميا ميان من الله بسف جأس جاعت، كيرسر كرو دستقه خيال كياكرية بست. برثي و ب سے میلے غربیوں کی جا عت بھورمقدر رہ انہ کئی ۔۔۔ اگرية لوگ چورکام کرسکيس توفه والمرا دوريزغو د باد شاه ان محتقب برين از بريما داراله و ادان ئة بين نهادخل تيرا نيازو ل كرورسب خامينيل مي شائل ستنے مُلف من بسري سے رسا ت مدانه كيا-ان سيملاد عربى اميرون كريمي من سي سي تبض سلطان فيروشاه كالمدكة وترشا وبهني كرتربيت يافته تني اس ندمت بريامور كبا الفقد خلف مس ببيري بیلے اس: احت کے ساتھ دولیت آ إدرآ با دوراس فراج <u>سے ت</u>مام دکنی اور مبشی اُمیستول کو بابجار جدك محافظت فندونها تجرات وورمندوك مرحدون ليريقر ركر يحدمات فرايزلوك ئەنبراد بىئى شان دىشوكىت سەيە براررو دا ئەمواخان جەن بىچى موقع كۆللىدىتر نالەسسىنە كلا ، د جنان من مبری کے استقبال کے لئے روا نہ وہ اقہدئیہ ہتکریں ان وہ نول *میروں س*نے لما قات کی فلائے من بصری نے بعض دکئی امیروں کوجواس سے ہماہ سینیم المجیو*راور* ىالايەرمەدارىمكىيا يەنماغىيەس بېنىرى سىلەركىنىدىن «رەمېتىيون ئواس غۇنىپ مىنىد كەسىنىمەنود بركنه رودبيتيكر كاجونفعه يرفعان كالشكركاه متمارخ كميا اور روم بيتكريب كالماث براطا مايرست

ہنگ ہدی غریبوں کوفتے ہوی اور نصیر**فاں نے اس شکست کواپنے لئے مب** ارک ويجه كروه يتكري كرج كبا اور علدس علدبران يورعلاكيا ادرات كمع كرفين شغول بردا خلف من بصرى في اس نواح كو نفيه رخال كم فيفندسي كال ليا اور فوديمي ركانيور كيا نعييزان حلے كي ماب نه لاسكا اور قلوز تكنگ بي بناه گزي بروا خلف ص بصرى نے الشاكو فارت كيا اوراس شهرك دولتمن ول سيديشا رزروج اجراد تمتى كمرك مال کے اور ماک فاندلیں کی فارگری اور تماہی کے لئے دوانہ وا خلف ا بنا كام انجام دسے كر مير بران ليدوابس آيا اورشا بى عارتوں كو جلاكرانے دكر اس مانے کی تیاریا ل کرنے لگا لیکن رات کا ایک مصر گزرا تھا کہ کوچ کرے اس نے دفتہ تانگ کی طف علم کیا اور حار ہزار سواروں کے ساتھ اس نواح میں بینج گے تصیرخاں شمن کی کمی اور ان کی خستگی اور ما نمر گی کا خیال کرکے بارہ سرزار سواروں اور بے شار بیادد ں کے بھراہ حراف سے نبرد آز ما ہدنے کے گئے آگے بڑھا تلعے سے ددكوس ك فاصله يردد لذل كرو بول كامتقابله بودا ابل خاندليس كوشكست بوى اور نفسیرخاں کے بہت سے منتبرامیرا ور برار کے باغی امرامعرکہ جنگ میکام ہے۔ فلف من بصرى متراعتى ادربست براً تونيا ندسا تقليكر كامياب وباحراد احدًا بالدبيد روا نه ہوا با دشاً و تدرنشنا س نے شاہرادہ ہایوں کو تام امیروں اورارکان دولت کے بمراه جاركوس استقبال كے لئے روا نہ كيا اورشهريس كة يابادشاه في فلف باجري فاعدت خاص ا ورمیند ریخبرنس اور شمشیراور کمر شدمرص عنایت کرسکه اسسے دولت آباد والبس حاسف كاحكرد باسلطان علاوالدمين في انسى طرح دومسر يعني ببولي زاد تمنعه ادر جاکیرسے سرفرار قرما یا اور شاہ قلی کوجین نے اس معرکہ میں بوری مرد انگی دکھا ای تقى اينى مبنى دى اور أست دا ما دى مين قبول كيا اور بيعكر ديا كرمجلس بال وكالسياري مين با دشاه كيون الصفي ما نب عزيب رجي اور بائين طرف دكينون اورعبشيوركا كروه مینے ۔ سلطان علادالدین کی اس عنایت سے دکھنیوں اورغریبوں کے درصان فتن خیز عداوت بیدا ہوئ جو آج مک افائم ہے اس کا نیتی بیر ہو اکر جب کسی دکنیوں کومو توسل الفول في محولك فريب شي كي سيع جس كا تفقيلي بيان ابني ابني عبر آسي كا أي زانس دیوراسیم اکم بیجا نگرفے اینے ایکان دولت دوربر جنوں کے ایک گروہ کو

-104 مجلس شوری میں تمیج کیا اور ان سے کہا کہ تحیارا کڑا کک کا مکاطعے ل اور عسوش میں شالم ن بمني ك ملك سي براسه اور جارى فيع ببى ان كونشكرس اورجارى آمن می ان کے محال سے کسیں زیادہ سے اس کا کیا سب ہے کراوائی میں غلبه اكثراضين كوم رئاس امديم ان كے إجكذار موسلة ميں اركان دولت یں سے بین نے کہاکہ جاری مقدمی کتابوں میں درج ہے کھنافے تیر ہزاریں سلها دن کونم مهند در ک پر نا لب اور حکمران کیاہیے ہی دیہ ہے کومند اکٹرادقات مغلوب برمات الم بالبننول في اين المي ظامري كمسلمان كي فتح كے دوسر میں اول یا کدان کے محمور سے مان داراور بڑے ،دھے بی ہارے محرف عیولے لم قت دور الكن بوسترين دوسرت يرك لشكر بمنيين تيرا فراز ميت بي اور السائنكرس ايس وكركم مي المذادير دائد في كارد يكوسالان كزت سے و کرد من مائیس ، در ان کواتعیی طرح منسب اور بیاگیریش اُرا میه نیست جانگریش دی**س** برائی دورشعاراسلام می برمزی کی آزادی منایت کی داجه کا حکرتماک قرآن ترایف يل يرزير اسائ معذا زركما مائية كارسالان دونان استدلا كرس ادر ، در بند کور کومکر برا کرتیر اندازی نوب یکیسی راجه کے امیان دولت لے اُمت یک مؤرد تدكرك يه الفي كماكراس وتت دو لا كحدود واوراتى بزار باد سع موددي ان کے ملاوہ اورستر خرارسوار اور تین لاکھ بیاد سے نوکر کیے مائیں اور الیسی ته برکی ماسی مسامیوں کی ننواع واب میں اشا فد جرماست تاکہ موادات کی فرسے رور مان ن المين طرح وستياب بول اس قراره اد ميموانق الم يواني في دس فراره مسالان سواد الدسائف فرادب وسواد ومسب كمسب تيرازازى ماستة عقر تیا سکنے اور مین لاکھ مید بیر سادے میں مساکر کے دیررا سے کے ملاحظیں میں کے رامراب به برس میدا دی که شالی بهنیه کے مالک نتح کے سے مشک کی راجہ لے برسكر د فرك ما ند بنهن ما لك يرلشكرشن كى دا بسف مدياست تتمند داكونبوركيا اور تعرُّرست بي زائسندس قلمُه مركل نتم كرليا ادراسيِّه فرزمرو كراميورا ورنيكايو، كتلوك كم عامره ك في مقراكيا ادر نودد يا الكرشناك كنار محيم موا را به کے سا بیوں نے سا نراور بیما بور کا سارا ملک افریت و نالب*م کے طا*د برا

حكدسوم

ہے روشن کردی مسلطان علا والدین نے یہ خبر بیٹیں اور مقابلے کا ارادہ کرکے تلنگانه برار دولت آبار دور بیجا پورکی افواج کو حاصر جونے کا حکردیا جاروں طرفدار احْدًا الدبيد بينج كي اور بچاس مزار سوارو ١٠ اورسا عُرَ مزار بيا دول كانشكرتيا رموكيا سلطان علاوالدين <u>نے خوش وخرم تو پخا</u>نه اور ے الات مرب کے ماتھ حرلف کی طرف کوچ کیا دیورائے اس نواح سے کوچ کوسے مگل کے قلعے میں بناہ گزس ہوا اور بادتهاه كے مقابلے كے لئے فرج كو مقرر كيا - بادشاه نے مگل سے چيزكوں نے فاصلے مر تبا*یم کیا اور خلف من بھری کو دیورا سٹے کے فرزندوں کی تا دیب کے* لِشَكْرابِيا بوراورفان اعظم سرتشكر براركو دبورا مي كيمقابل ك لئ مقرركيا فلف من نهرى في يبل فلدرا مي ديردها واكرك ديوراك ك فرزندا كرس مركه آرائ كي اورد شمن كوزخي كريخ موكرك جناك سنتد بعيكا ديا نوا صفه اب نيكالوركا رخ کیا لیکن ابھی یہاں پہنچا مبی نہ تھا کہ دیورائے کے فرزندکو چک نے محاصرہ ترک کرکے ا ب كروائن من بناه لى - ووسيني من تين الوائيا ب قلعهُ مركل كروالي مرم ومن جن من المرفين سے بہت سے آ دمی کام آسٹے مبلی رتبہ بہند کوں کو غلبہ ہوا اورسلمانوں کیخٹ ملان ما لب أك اور مند كون كواجي طرفتك بوى اس كن كرا خرمرانب راج كا برابيا بدخلف من بصرى محمق ابلے ميں زخمي بوري اگا تفاس مرتبه فان زا ب کے بتر سے رائی عدم ہوا ہند دیریشان ہوکاس کا لاشرائیا قلته كاطرف بما تطح فخز الملك دبلوى دوراس كالبمائي جود ويؤس اميرون يب دخل مق مند وب كوتا قب من دور سعة فكالوائي من إكام نهمك تصفي اس طرة الوارد ہوسے ہندور کے بیجے قلدیں تھس آئے ہند کوں نے جنکواس قدر حرات ان دونوں میں دیمی عنی ان کوزندہ گرفتار کرلیا اور دیورائے نے باس سے گئے دیو<u>ائے</u> نے ان دو بول کونظر بند کیا اور بیٹے کے غمیں جائے ماتم بینا سلطان ملاوالدین نے دیورائے کے پاس بیٹیام بھیجا کہ یہ دونوں جوان جو تلومیں داخل ہوسے ہیں ان کومورکه کارزار می میں ہزار ہزارسوار و سے برابرجا نتا ہوں تھیں معلوم ہے کہ مایان بیمانگراور ہمنی فرمانرواؤں کے درمیان یہ سطے ہودیکا ہے کہ ایک للان سے عوض لا کھ ہندو کو ل کا خون بها ناصروری سے اگر تم سفے جارسے

قيديون كوكوئي مانى نقصان بينيايا توجم ان مي سيمرايك كيوض لا كم لا كم ہند کوں توشل کرس کے اور بھارے ملک کا کہمی بچھار چھوڑیں گے۔ دیورائے کو اکثرشا بان بهمنیرسے واسطه پر میکا تھا اور وہ ان کے تعصیب کو بخوبی جانتا تھا رام نے اپنے معتبر امیروں کے ایک گروہ کو بارشاہ کے مایس مدانہ کیا اِمداسے سپنیا کا دیا کہ اگربادشاه اس بات کا افرار کرے کر بھرجھی ہارے لک برحلہ نہ کریگا توسی عب ئرما برن كهرمهال بهترين تحفه شابى لماحظه ميب يبشي كرنا ربيو بطحاا ورفخوا لملك وراس بھائی کو بارشاہ کے سپردکردو بھا اور میں خور بھی ما دشآہ کی اطاعبت <u>کے دائمے سے</u> قدم بابرندر کھونگا سلطان نے راج کی انتہاس کے موافق عمدنام لکھکواس کے یاس ردا فذكر ديا ادر راجه نے مبی فخر الملك اوراس سے بھائى كومع عاليس جنگى ما تينوں ادرطح طرح کے میں تیمت تخوں اور میندسال کے داجب الادا فراج کے باوشاہ کی خدمت میں رودند کیاسلطان علادالدین نے بھی فلعدت شالح ندا دراسیان تازی ادرمرصع نجام دیورائے کے لئے بھیجاغ خوشکہ جب تک سلطان علا والدین باد شاہر ا دبورا ئے ہرسا آ بھیش رور مذکر کے اظہار وفا داری کریا تھا بادشاہ نے مبی لینے عہد کو يوراكيا اوردة النيركزا كمك برحله أورنسي موا -مورنین لکتے ہیں کرسلطات علاوالدین فے اپنی حکومت کے زمانے میں بہت نفنیں اور عدد شفا فاند لتمریر ایتحا اور دیندگا کوں اس کے اخراجات کے لئے وقف كردست تقية ماكدان كى آيرنى سنع بيارو ل كو دوا ا در غذا ا ور مندوادرسلان كلهيبو بكي ننی و در دیگرانتظا مات کے جائمیں ۔ بادشاہ نے قاصنی۔ *دور امین خدا شنام محتسب ما* یں مقرر کے اور با دجوداس کے کہ و شراب نوشی کرنا تھا عام حکم حاری کردیا کہ رہا ایس مرض شراب وقارسے بر منر کرسے اوشاہ نے نقیروں اور در ایوزہ کروں کے گلے میں دے کا طوق ڈالا اور ایخیں فلیط صما فسے کر سے اور مٹی اٹھائے اور ووسے خدر بحنت کے کامول برمقرر کیاس کا مقصدیہ تھا کہ یہ لوگ اس محنت کی وج سے بيكارى كييف الزاكر ياكسب معاش كري يابهمني دائرة فكوت سن كلجائي اگران قواعدا ورسختی کے با دجو دہی کو کُشخص کیجی شراب بتیا تھا ایک لی درنشد آور چیز کے گردمیٹکتا توسیہ کلاکراس کے ملت میں ڈا لاجا ما تھا اس می منراؤں۔

كونتخف سننى د تفالاس مقام سے مجد عبارت باس ادب كى وم سے صفف كى كئى ہے ) بادشا ہ لى كى اور رمايا كى رس خوبى كے ساتھ خبر كيرى كى كە فىرىدوں اور او شفيرال كے عالات ممن اضار تسمير حالي ملاوالدين كادستور مقاكه تعميعه اور عبيد مين <u>كرمواقع بر</u> سي من حاضر وقتا نقا اور منبر كے إس بيني كروعظ سنتا اورخلق غداكوم زارد في اور بيگيا ورا كاخون برالي يركبهى ماضى مزجوتا تقابا دشاه في كناه وربتخاف دُها في اودمبت سى نئى سجدىن تقرير زئيس سلطان علاوا لدين كا دستور تفاكه نفيا را بهن دُول ا در برتيمنول سيم باب نركر اورنه الفير معاملات ملى ميركوني دخل تقاليكن علاوا لدين شاه كايجا تكركي ورش سعوابس بونا تفاكه عيش عشرت فياس برفلبركما اورتمام معات سلطنت تشابي بأركاه سے نا اہلوں کے باتھ میں ہا کھیے کیا دشکاہ نے ایک ہزاؤسین عور تیل محل شاہی میں جمع کیس اوردريات مفت 7 بادك كنارس ايك بفانفير باغ ككايا اوراس عارت بين شرا *وساقی کے مشق کامتوا لاہوا- اس عیش وعشرت شے زاسنے میں عاریا بایج جبیف کے* ايك مرتبه سلام مام كي إما زت ووتى تنبي وكلينون كو يورا غلبه خال ودگيا اورس الندوكني ستقل وكيل شالمي بال تحرير. اسى دوران ميں با دشاہ كوسواحل دريائے فلموں كى فتح كاخيال آيا اوياس كے ظلف من بصری کوسات مزارد کلیول اور تبین بزار عرب سوارد سیے ساقتہ اس مہم میر

ميرك سيرد كرس بالني كسى اميركو ولم أي كاحكمال بنا ديس تومين فجرشي خاطرسلان بوكراز المالكا

طدموم

طقه بگوش به دجا وک گا اور برسال اس قدر مال اور دو لهت ِخزا نُرنشا بی میں داخل رّارہدں گا اور ان واقعات کے بعد اس نواح میں اگر کوئی مکش فتنہ وفسا د بریا ئة اس كاجواب ده ميں بورگا - خلف حس بھرى نے جواب دياكس في سنا ن كاراسة بورتنگ و تاريك بيد اورمنزل مقصود كاس بينجنا في كها كدهب ميراسا بهي خواد مقدم دنشك بن كرسائة على كات بوار كوتني كوئي كوند اور نقنعان ندينيج كا اوراطمنان كرسائة كاررارى موجائے كى وكر ماك لتحار كا وقت آجكا تعاس نے وشمن كے توا مرحروس دلياد در نقشه جرئ س اس ط ف روانه جدا اكثر دكينول ا در ببشيول بن نُفاق سے کام لیا اور ملک التجار کے پھراہ سفرنہ کیا ندننے جسن بھرکا نوورو انہ ہوا اور سرکہ نے دوروز أتو ننايت كشاده اورعره راسته المحكيكة عام ابل الشكراس سے بجدرالني اور خوش ہوے لیکن تمیسرے دن ایک ایسی را ہ اختیار کی جربیمد منگ ار کی لوڈونزا ک تنی۔ ایل نشکر بھال فراب راستہ نے کرکے ایک ایسے بنگل میں پینچے جہاں وزنتوں کے بمنتذا در جاربوں كى كترت سے جوا كاليئ كل سے كزر مورًا تنا - اس بركتين طرف بربنلک بمارشتے اور ایک طرف ایک نیلیج تنی جوجنگل کےسامل تک بھیلی ہری تنی بیاڑ دں میں ایسے غارا در درسے تنے کہ اُن کی تہد کا پتہ زتھا! در جس راستے سے کوجنگل میں داخل ہوے تھے اُس کے سواکسی دومری راہ را نشان کے مذیک ایسا خلف میں ہنسری اس زمانے میں اسہال خونی کے طرفیم مبتلا تما ادر دن رات میں میالیر مرتبہ سے زیادہ تضلیے ماجت ببترمن ہے اشنا پڑتا تا ۔ مک التجار نے سرچند کوشش کی کا الت ترتیب ا در تا عدے کے مانتہ ایک دومسے کے قریب رہمان میرکارکرنہ بب عقدادل بدكسبرے شام كاسفركر فرك بعدساً بى اس قدرخستدا ورمالدہ د حاقے تھے کوٹیا کا جہاں دہینے گیا وہراس نے رات بسر کرنیکا سامان کر لیاد ومرے یہ کاس منك من تن عى حكر ذيتى كروونيد ايك دومرت سيمنسا بفب كرك ايك ت بسرانيكا بى نىن كىا دائىكى - اس زانىي جىكدۇكى كالى بىر كۇنتارىقى مەركەد نايىتە خود آم سكيب يستدكها بهيجاك

بمبذموم سركذنام ايكنفيركم دغابا زكة ول يراعنا وكركے سادات اورمغل تشكر كے ساقة فلال منتخل میں داخل ہوا ہر چند ہم بی خوالی ن ملطنت نے نیزار حیلوں اور بھا ہوں ہے اس سفری خرابیا ن اس کے دہن شین کرنے کی کوسٹنٹ کی بیکن جو بحد ان کی أنحنول بربردس برسسه بوس متع انغول سنه جارى ابك ذمنى اور و في أن ي گرری ودعیان مخلف بهری کواقع کے بعد بریند ہم ما تتاروں ایمفل امیروں سيدون اور فاصنيل سے كماكر نمك علالى كا تقاضه يہ ہے كريم بادشا وسے كونى ودسراا فسرفلب كرس اور باجم متفق م دكر سركدادر راسي سنكيسر سي انتقام لي ليكن اخول في ماري ايك نيسني بلكيواب مين دشناً اوراً الأتم الفاظي ميم اِ دکیا اور تصنیه ما کند میلے گئے اب ان لوگوں کے تیور یہ کمیر رہے ہی کریم کرتے یر کتیم ہوکر ماجگا ن کوکن سے اتحا وقا کم کرس اوراس طرح علا نیدمخا لفت کرکے پنج تیمین نتنه دنسا دبر اکری - دکنی امیرون نے بیع تھندمشیللک کمنی کے اس روا مرکب مشراللك مغلول كاسب ست فرادهمن اور اندنوب با دشاه كى اكب كابال بوراتها اس امیرنے بیعر بیسہ اس وقت با دشاہ کے لامظ میں میش کیا جبکا کما واغ نشر شرار سے مرشا رشیا اورخلف حن بھری کا تعسد اورغریبوں کا مترد ایسے الفاظ ہیں بیان کیا گر إدشاه كامزاج نوراً مجر كيا اورانتها أن غيظ مين اس كومت و إطل كيتيب زيزري ولاء الدين شاه من مشير الملك كني اور نفام الملك يكني كوجو غريبو ب محضون كيميا م ا دران کے فلیے سے بیمد نا رامن مقے ما گنہ کے امیرہ ں کے تسل اور ان کی تہاہی پر متعین کیا - ندکورهٔ با لا امیرسنگدل اور جفا پیشه من کرسیدوں کا نون بهانے کے لیے اس طرنب ردانه برست سا داست عرب وعجم سنے امیروں سے لیکرغر ہا تک جیا تعدسنا ادر تلد ما گذمی بنا ، گزیں مورکر اور قشیم کو اور مفید این لاگون نے ایک عربینبد اوشا و کے حضوری مداند کیاجس میں اخلاص ادر یک مہنی ا فهار كرات الم التدسيداطليع دى- ان كامود صر أناك راه مين شيرا كملك كرات كادر اس فنطكوا حماً بإدبيد رنده لبينه ديا بلكه إره يأره كركم مينيكد بايغر يبول كواس اقعه كالملاح بو اورا خول فيدرمروض جديد مكف اورج نكدان اسول كالبيني بم توم قاصدول الخروازك مال تما بندادد من دستا نيول كودك اور مراكب كوعلى و على د راست س

جلدسوم اخرآباد ببيررد إنه كيا-ان برنجنت نامه برول في جي عدادت سے كام كيا ا ور دونوں فيط مشیرالملک کئی مے سیرد کردئے مشیرالملک نے قاصدوں کو گھوڑ سے اور فلعت اور روید دے کردل شاد کیا اور حسب دستورسابق ان نطول کو بھی یارہ یارہ کردیا اور سلے سے مبى دياده راستون كانتظام كرديا ان دا تعات سے سادات کا کوہ اپنے حدامی دھرت جسین علیالسلام کی طرح اینے مال کارسے پرنشان ہوکر ماصی برفضا کے اسی ہوکیا ۔غریبوں نے بالاتفاق عا اورة ذوقة جس قدر كرمكن بواحمع كما اورحرليف كى ما نعت برتبار بوسكر ينجر شيار لملاستي توہینی ادراس نے دکنی امیروں کوچوکوکن میں تتیم اور بانی فسیادستھے اپنی مرد سکے لئے بلا یا اور جبر اور اس کے نواح سے بیشمار بیاد سے لمجم کرکے تصبیہ جاگند سردھا واکیا اور اس کا محاصرہ کرے ال قلعہ کو تنگ کرنے لگا۔ دو قبینے کے قریب لوائی کا بازار گرم ر اوراس در میان میں دکینوں کے ویضے برابراسی مضمون کے بادشاہ کے حضور میں پینچتے رہے کو بیب ابتک بغاوت اور سرکشی برا کا دہ اور اسینے ارادوں میں بخندیں ان توکوں نے سلطان تجوات سے مدد طلب کی ہے ادراب بیجا ہتے ہیں ک قصبه کواس کے سپر دکرویں درباری دکنی امیرمنا سب وقتوں میں ان وایف کو بادشاہ کے صنور میں بی<u>ش کرتے اور ان ناموں کے جوا</u>ب بیں شاہی فرامین اس مضم<sub>و</sub>ن کے صادر مخت تنے کہ باغیوں کے قتل اور ان سے تناہ کرنے میں ایسی عمدہ کوئٹشش کروکہ دوموں کوعیرت عال ہوا گرمحنت اور شقت سے غریبوں کا کوئی خط ہیدر پہنچ بھی عا<sup>ت</sup>ا تھا تو آہا دکن اس خطکو لے کرانھیں والیونیس دستے تھے اور یہ جواب دیتے ستھے کہ ہم عرافینوں کو بإوثناه تك بينجا ديتنه بين اور جيز كمرسلطان انتها سيے زياده عفنب ناك ہے دہ ان کے جواب کی طرف ترجہ بنیں کرنا عرب بول نے جب اسیفے خطوں کا یہ حال دیجھا تر ہے گے لياكريونكه اذوقه اورغله اب كم بوگهايه به لهذا زن و فرزند كوموتتر توكوننگی نتمها في يرحصار كه اندا چوردین اور دود دهادا کرتے ہوے احمر آبا دہدر دہنجیس اور بادشا ، کو قیقت عال ہے آگا دکرہا ا المركن غريبول كراس الاست منطلع موسدا ورسته لللك نفاع الملك ورومرسد كني أير في اس بي شوره كياكرا كرريف إس طرح قلوسي كل كريوا مديوسي اورجم في إن كاتعا قب كيالة مبتبك كربارى ايك جاعت كثيرتس مزمدكي هارامقصور جداس جاعب ي ترابي ب

طيدسوم عل منهوكا - ان توكون في كرد عا كالبيراما ده كميا الدابل مصاركوسيا ) دياكم من وظارا اصاسلام کے مری برس بم کو تھارے زن وفر فرمرجوز ادو ترسادات بیں رحم آیا ہے اور بم في ادشاه سي تقارسي تقور كي معاني كي درخوارت كي الاس في هاري درخوارت كي . قبول فراكريه حكم دياسيه كذيم كوازارجا ني اورما لي زيمنجا ئيس ادرجهال بمهارلااراده بوتمهيس على الإزات دين في اليرون في اليرون اليان اليرون التي الميرين فران تراي جي روب و د کھایا اور دو نوں سرداروں نے ضاور سول اور قرآن کی شیس کھائیں اہا جھاری لوكى نقصان ندييني كاليفريبول كوان مسكه اتوال براطمينان بوكيا اورتا الرحصار جوافدادس دومزار بالخ سوسقع جن مين ايك مزار دوسوميم النسب سيدمجي ستق اسدے ذن وفرز نداور مال کے ساتھ مصارسے باہر شکلے ان لوگوں کے ماس سواری اور بار برداری شکے جانور نہ ستھے اس کے اس کا انتظام کرنے کے کے حوالی و تا دس قياً يذمر بود مع مشير الملك اور نفام الملك قلدك اندر داخل بوسه اورتين تاك اليف عدرية المرسب الدايل مصاركوكي نقصان نهينيايا - جرست روزدكني الميول فيغ بلك الميرول النيسول كودعورت كي بهاني سب بلايات كالم بسك في المركز اوراحَّد بیگ یکهٔ تا دیکے سواتامی امیرمشا بسرغر باکے سابقون کی نقد ادتقریباتی و تھی قلعيس طاضر يوك - يولوك قلع من وافل بوكر كها نا كهاني بين مشنول بوك دكينيول كي ايك جاعب شبط كمين كاه ميں يوٹ بيره تقي شيلِلك درنظام الملك مے اشارے کے موانق یہ لوگ برم ندتینی و خنجر نا عقریں کئے ہوے باہر نکلے ادر بجائے ضا دنت سے عزیوں کو شربت شہا دت سے سیراب کرنے۔ عاد مزارد کنی زره بوش جیما بها کھرسے غدر کے منتظر سے خیمہ و خرگا ہ کی طف دولتے اور عزیموں کو قتل و غارت مرنے سکتے ایک سال کے بیجے سے کے کرسوسال العلام المستعول وتتل كيا فيناني أيك بزار دوسوسيدا ورتقريبا باليخ يا جهب بزار من المقبوظ لمون من المقبية تل بوك اب اہل دسمن تاراج کرنے میں شغول ہوسے اور مقتولوں سے اہل وعیال مک ان کی وست درازی سے محفوظ مذرب اور واقع کر بلا پیمرد نیایس مازه بدرانعب ہے کہ یہ لوگ اینے کوامت رسول کہتے تھے ادر محف تجمیت اورافتر ای بنای

ا منوں نے اس طے نرز زان دسول کوتنل کیا۔ قاسم بیک صف میکن قرا جسیال گردا ور اخربیک کی از دعز موں سے ایک کوس کے ناصلے مِقیم تھے دکینوں ے وا تف ہوسے ان لوگو ل نے خو د جبیہ بیٹ ا*وراینی نور*تول ومردانه لباس ببناكر احمداً با دبيدروانه بهوسے مشيراً لملكيب دخمني اور نفا) اللك بورى في داد د خال كو دو بزارسوار دل كي مركر د كي س ان مے متاقب میں روانہ کیا اور رعایا اور جاگیر داروں کو تھاکہ یہ لوگ مکوام ہیں اگر جہ یہ جاعت بادشاہ کی د فاداری کا م تجبرتی ہے لیکن ان کے تول براعتما دہنیں ہے ان کو جس طرح ممکن ہوفتیل گرو ا ور ان کیے ال اور گھوڑوں ئ فارت كرد اورا ن كوكسيس آرام اور قرار نه سيينے دو قاسم بيگ صف شكن اور درسرے امیرتین سوہم اہیواں سے ساتھ جیران ویربیتان <u>جلے جاتے</u> تھے جس حکد کہ اہل دکن ان توگوں سے ل حاتے تھے یہ ٹوگ ان سے جنگ مردانه كرك وشمنول كې نيرول سسے پريشان اور براگنده كريتے تے ـ رات كريه لوك جنكل مين الركسة تقط يه غريب حدا لي شهرين يهيني اور داو دُخا ن في سرماه ان يوكون كو تنك كميا اورحن خان جا كيردار نيشر كونتخها كه به ہوگ مرام خور ہیں تم ان کو اس طرف سے وفع اور قتل کروٹا کہ بم سب ملکران مکواموں کو تناہ کریں بورون سے مرتن سے مداکرے شاہی بار گاہ میں روانہ اس قام ہیک صف شکن ا در حسن خاک میں طالبطہ انتحاد تھا ہیجا نگر کے ایک ر کرمین من خاں کو مرد دے کراسے دشمن کے پنچے سے آزاد کرایا تھا یس خال ں وقت قاسم ہیگ کاوہ احسان یادا کی اور اس نے جراب دیا کہ اگریہ لوگ وام ہوتے تواب کے کہ کے کجرات کی مرحد کوجوبیاں سے تین وان کی م<sup>ادی</sup> بہنچ کتے ہوئے۔ داوُدخان س خاں کی مرسے ایس ہوا اور اس کا تام بیسا نمرہ کشکار ے الاداد دخاں نے تقریباً دونہار مانجیسوسوارد س کی ایکے جمعیت تنایر کی افاد کریکی ہیں۔ سے اللاداد دخاں نے تقریباً دونہار مانجیسوسوارد س کی ایکے جمعیت تنایر کی افاد کی ایک کے مقابلے میں صف اوا ہوا۔ قاسم میگ وواس کے براہی مان سے باتھ وهو روائمن کے مقابلی آئے اتفاق سے ایک وفورس روتیروا ورفال کے نگے اور دوفاک نون کا ڈھی*ں ہوگیا۔ اما دیکن نے پیرحا*لت دکھیکوشمن کی تباہی میں اور زیادہ کوشش کی اورغر ہو*ل کا*  كليموم

ساسير كوياسى دوران ميرمس فال ابني جاحت كيسامة ميدان جنگ مير بنود ارجوا غريب يستمجه كران كودوسرى بلاسه سابقه يلوانا كاه ايك فحص خال كولشكر كالبينكر ادراس نے کہا کراوا فی س تابت تدم رمویں فورا تھاری مدکوا آ امول قائم بیگ او اس کے ہمراہید ک کے تن میں جان آئی تھوڑی دیر کے بعد حسن خال بھی کیپنچ گیا اور ال دكن سے مقابلہ كركے ان كى موافعت كرنے لكا ابل دكن فے داودفا سى كائن مرکز جنگ سے اُٹھا کی اور تصبُہ جا گنہ کی ماو کی قائم بیگ قصبُہ بیر کے باہر اِترا اور تاسم أورس سے إلا تفاق ايك معروضه بادشاه كے حصنور ميں رواند كيا عرض م كامضمون با دشاه كومولم بهماا وراس في قائم بيك صف شكن كو استفى مطور من طلب كماتاً عزيب إركا المسلطان مي حاصر موسه سلطان علاوالدين فيان وكوك کواینے معندرس طلب کیا ۔ ال عقیقت سے دا تف ہونے کے بعد بار شاہ نے منطف فال سرآ م كار لكى كوس نے غریوں كے وا تفن اب تك جساسے تھے اس وقت مل كيا اور حكم ديا كه اس كى لاش كوجه وبا زارس كشت كرائي طائ مادشاه نے قاسم برگ صف چکن کوخلف حسن بھری ملک انتجار سے بجائے مردشکروات آباد ۱ در پیرتشررکیا ۱ در قراما ل گر د ۱ و ر ۱ میر بیگ یکه تا زکومبی ایک بزادی نسسب دارول می<sup>ن خ</sup>ل کریے بزا زش شالم ذہبے سرفراز ضرا یا ورد دبارہ غریبوں کی ترمیب بیش غول ہوا اور ان سے ایک جامت کے پروسا ب کھتار کمیا مشیر کماک کئی دور وری کے کا اس قدشاہی یرداد اس کے بھے اور بے مدیز ں سردادیم دیگر یا نی نسا در کنی امیروں سے حکوشاہی کے مطابق طوق کرنجیر يناكر إياده ماكنه سے إم يحت كى لائے كئے جن لوكوں نے كدا تبوالي افترا يروازى كى متى دراس طرح كيزريف إدشاه كي حفندرس معامة كيم مقع ان كوبرى طرح بلاك كرك ان كريسائرًا ن كرنان تبيدكا ممتل كرويا لبقات محروشاي كى دوايت كرمطابي تلكك اوراس كابمنشين غورى امريس مال مارمنه برص مي گرفتا وصيداد انجي اولاد آواره بوكني -مصفير يجري مير فتنيخ آذري كاجوبلطان كامرشد دورزوا فرشا نبرا دكى ميرا بركابهي فواه تمفا ايك ڟۄڵٲۯٮڹؚۑ؞ٳٳڂۼؚڶٳ؈ڂڟؠؠٳڎۺ**ٵۄڮڣۑؠؾؠۜؠؘۯڴٵؾڰڝڠۜٵؚڎۨڷؖۮٳٮ**ڂڟڮۄػۼؽڮؠؽ متنا ترج دا در تنبراب نواری سے تو مبرکرلی مناوالدین نے ایک کئ کی ایک جماعت کوجو فریک شی کا مجم سے قیدنتے ہااک کیا درشنے کو اپنے فاقع سے جواب امدی اور ایک کتیر قم شیخ کے لئے خواسان ندکی

اس داقعے سے بدعلاوالدین اپنے باپ لینے اعظم الشان سلطان احرشاہ ہی کارم سرر درمهات سلطنت كوخود إنجام دبها تفالاد شاه فالإلكن كوها براوم كالمري خدتول سيمعزول كيا ئ شريم ي إ دشاه كى نېزلى زخى بوى برجنيداس كا علاج بهوالنگير كې فا كمە نەجوا اس مرمن که وجه سے بادشاہ گھرہے ہت کم کلتا تھا اور اکثراد قات اس کی دیت کی خبر ملک میں شہر در ہوتی جاتی متى بيان كريلال فال جوسيه جلال بخارى كي اولاد إورسلطان احْدُشا وهجني كادا ما ديما سركارتلنگا نديس للكناوكا عاكيردار تقااس نواح ك اكثر حصول يرتا بف بوكياجلال فال نے اینے در درسکندرخاں کوجراح رشاہ بمنی کا بذاسہ تھا فوج اورسامان سے قوی کرکے اس مك برمت صرف كرديا - فان اعظم أسى زماني من فوت بوجيكا تما اورتلنكا فيركسي ساحب افراميركا وجودتك ندتحا للنكأنه كاكثر اميرسكندرها ب سيمتحد عوسكة اورطا لم لداستەس بزام كافرا نروانشلىم كرىس سلطان علاتوالدىن نے بياري كے با وجودلىشكركي ما صری کا حکر دیا اور معلے کی تناری کرنے لگا جلال خاں با دشتا ہ کی زندگی اور اس کے اسامنے سے مطلع ہوا اور اس سے اس بارے میں مشورہ کیاجس میں بیة قرار بایا کیسکنروالی ہور کو جوتلنگاندا دربرار کے درمیان دافع ہے چلاحلے ۔ اور و کم ک نوج تیار کوسے بادشا ہ برا مهدنامه روا مذكرنا تقسأ كبيكن اثرينس ببويا تقانس لئے كەنسا بزاده مخدفات كى بغاوت بريم كمندكول لوبد وادخل تعابی مخالفنت اس قصور بریو گئی تقی اس ائے دوکسی وجرسے بھی ہادشاہ سے طیکن بنس بوتا تعاسكندرخال فيسلطان محمود خلى الوى كونكها كهسلطان علاوالدين بيارجوا اورمرت كورى كداس في اس دنيا سے كوچ كيا اعيان ملك فياس كى موت كو اسيف مقاصد کے صول کی فض سے چھیار کھاہے اور یہ جائے ہیں کہ ماک کے سربر آورہ لوگوں بوتها ه کژّانی*ن اگر*جناب اس وقت توجه نوائین توبلنگانه اور براردویون ملک آسا **نی** سے آ میکے قبضے میں آجا میں گئے۔ سلطان محمود الو پئی اس قول راعتبار کرکے اوروالی امیراور بران پور کے مشورہ سے دکن کے سفریر تیار ہو گیا۔ سنكشه بجرى يرسلفان محرو فيرش سازوسامان كيساقة كوچ كيا اورسكندرخا ل جند منزل اس كاستقبال كريح وشاه سے جا لما سلطان علاوالدين نے تلنگا حكى بيوش كا فروكزا براسيك ينديطنتوي كيااورخوا ومجمو كيلاني المشهور ببكاوال كوايك نزاري منصبدار نباكر ببض دیگرامیروں کی ہمرا ہی میں علال فال کی مرکو بی کے لئے متعدین کیا دور برار کے لشکر کو اگر باتور

107

كے مقابلے ميں فيسلفان محموشاه الوير سے اتحادكر ليا تھارو اند كيا۔ إدشاه فيرقا كم بكي فيون كِشْكُ دولت الدوكلطور مقارط شكر روانه كرك نوديسي انج كوس كے فاصلے سے بيجا بور اور فرار خيل ينتكرك بمراه إلى مرم فيكركوج كيا اورسلنا نعمو فلبي سع مناك كرفي كي أبورك المن قیم نیریموا سلطان محرد کوجب معلوم جواکدد کن کا فرانزواز نرد ہے اورا یک مبت بڑی جبت ومانة مقلبلے کے کئے تیارہے توا دسی وات کوکوچ کرکے اپنے مک کوروان ہوگیاسلطال مجمو نے اپنے ایک بیر کورد کے بہانے سے سکندرخا ل کے ساتھ کردیا اور استیجھا دیا کا کا کمندخا يعرد كينوں سے ملنا جاہے تواسے ایسا نرکرنے دسے ادداس كے كھوڑے إلى اور تمام ملطنت ضبط کرکے مندویں ہے آئے ۔ سکنورفا ولیس دمٹر کی ہے گیا اوادی ساہ کی جانب راست سے ان توکوں سے حدا ہواا وردو ہزاراً دمیوب کے ساتھ جرج ل ک<sup>ا</sup> ادرانغان تتحة ملكنازه جلا كياس زاني سخواج محمو كاوا ب في ملكنده كامحاص كيفايمكندوها فْ تدابیرے اینے کوا مرون قلع مبنیا دیا خواج محموٰ کا ما سفدامے بیا تما تھا کہ ایسا ہی جواس سفے ا بل جندار کوا در زیاده بریشان کراشر کو کیا سکندرخال جب بید تنگ بواتواس نے خواج کے ذريين سے إدشاد سے ابان اسر عل كميا قلد فواج كير سروكرد إ اور خود سى محموكا وال كي جراد إدنياه كي فدمت من ما منروما إدشاه نيسكندرخان كواس كي مبا گيزلگناه و يرجحال كيا اوفرلنگ د بستور تديم ابه ريكاما كم تشريكرك والمجررك مثنا نه دا رفرج الملك يرجيد الوارش فراكي الأحما بالديد دائين آيا سلنان ملاوا لدين في اسي مرض بين بعارضهُ درد ياستنشر بجري مِن عَنَات لِي كَل المرضا خ تينتسال نيصيفه بس روز مكراني كى كتتے بير كرسلطان علاء الدين مرانصير وبليغ تھا اور فارسى بست انعی بانتا تنا اس نے دوسر سے علی کی مجی ٹی ایجلیخشیل کی تھی کہم کم جمعے اور نیداین میں عاش من يمنى عامّا نشأ ودرمنبر مينجيكرخط برفيره لتاتحا علادالدين اينے كوانسلطان العاول الكريم الحليم الروض عنى عبا والتدالفتي علاوا لدنياوا لدين من اعظم السلاطيين احرَّ شاه وليم بن ك لنتب السيادكرانغا اكاس وسوداكرف كي كمورك إدتماه كالم دمارك المقول فرفت ك تقے اور درباری تیمت اداکرنے میں میٹی گرتے تھے ۔ یہ ّنا جرمیا دات کے تتل سے بھی آزُدُدہ فناط عنا- ایک ن و با برمنبر کے قریب میشا ما او شاد نے اپنے کو فرکورہ بالا مطاب سے یاد کیا مرب وراني ما ساخا وراس علاواس الاعادل ولارو والاعليمولاروف انت الذانبة والذربة الفاحرة تتكلم تعنال لكامات على منا بر المساين -

يسيغ خدا كي شمرته ما دل وكرم ورجيم ورؤف منين سي اسب كذا ب توجي المتعالية الرسلم ك إك دريت كونسل كراسي ا در معرمسلا و سيم منبرياس طرح كمات زبان برالالس ا دشاه بيدشا شرموا الدرار دون الكاادر كهاكه ده لوك تعبى آخريت مي مرخرونهول جو مجھے بزیر کی طبع دنیا وعقبلی میں برنام کرتے ہیں علاوا لدین نے سودا گر کو گھوڑو تکی قتیمت اسی وقت اواکی اورانیے مکان والیس گیا اس واقعے کے بعد بادشاہ پھر کبھی کان سے ا ہر بنیں کلایاں کے کہ اس کی لاش محل سے باہرلائی ٹئی سلطان علاء الدین کے زمانے میں شاہ خلیل الله بن شاہ نعمت الله مالی اور میر بورا الله بن شاہ خلیل الله منے ر*طنت ف*رائی ۔ شاه خلیل نشرنے دو فرز نداینی یادگار حیور سے ایک شاہ جبیب الله داما د سلطان احترشاه مبمنى اور دوسرك شأه محسبك لتدواما وسلطان طاوالين شاه ببييك لله با وجرواس سنے کہ فرز نداکبر بیتے نن سیاہ گری کی طرف انگل ہوسیے ا وفیسیسرز ندوی شاہ محب لنداب کے سجا دونشین ہوے۔شاہ حبیب لندرہائی کواسیے والدکام اشین بنا کرخیدامیرانه زندگی بسر کرنے تکتے۔ موضین کتے ہیں کسلفان علاو الدین نے اپنے آخرو قست کام امیروب اور لديرون كى اميد كے خلاف جا يوں شاہ ظالم كوجي كى عاد توں سے عام كوك اس سے بيزار ستقرابيا ولى مهدم قرركيا مسلطان علادا لدبين كي ونات مست تبالغ الملكن المساك جويقورا بى زمانه مواكدوكيل ملفنت مقرر مواتها اوراسين كام بس بجارشاق تما نرار ہوا ادر اینے فرزند کے باس جو قاعم بیگ صف شکن سے مرتب فرک موز طاب الكسالتيارس مرنداز بوكرصوبه داردولت آباد اورجينير معترر بوا عقاجلا كمايد قبل اس کے کرسلفان علاوالدین کے مرف کی خبرشہور ہودو اول باب میل جرات ملے کئے ادراس طرح ان لوگوں نے ہما یوں شاہ بہنی کے دغد نفے سے نحات مال کا ۔ اسلطان علاوالدين كي وفات كے وقت اس كا فرزنداكبروا يول شاه ہمایوں شاہ ہمنی المشهور بنظالم البين مكان بي تعايسيف خال اور مكوفيا بسنه ج بن لطان لابرازس أماه معتبر بهم ني امير تقع اس كي دست كوجها يا ادر بلا ما ل س كي تعظر بها ي

حن خال كوشخت حكومت يرمطها دياشاه حبيب التدمين شاه خليل ليتداد بيضر فومية برول في حوص المنق اس جلوس كونتيمت ما ما ا ورسيف خال كي بهمنوا بن کئے توک ہایوں شاہ کے گھر کو الراج کرنے اور اس کوفتل کرنے کے لئے دواز ہوئے ادرايك عجيب شوروغوغا لبندموا- جايون شاه أثني جبه يوش سوارون مرساتين بن كِندرها ں دراس كے بھائى مبى شائل سقے إبر نكاذ اور دنباً كرنے دگاتيا رہے كنوال نے شکست کھا کرمن خاں سے دامن میں نیاہ لی ادر ہمایوں شاہ ان سے عقب میں روا ندم دااوراس نے دربارشاہی کارخ کیا اتفاق سے داستے میں کمیل بان برود دار سلحدارسرنوبت اور بقبدا باختم مصروع يون شاه كود يحقالها اس كے ياس جلا آ ابھااس کرح ہایوں کے اس بہت بڑی جمعیت مرد کئی اور دیوانخانے میں بہنچ کیا۔ جایوں شاہ نے اپنے جیوٹے بھائی حن فا*ں کو جو تخدیت سے اُترکرسالہ جبر*سے كأنب را تفاكر فتار كميا أورسيف خارباني نسادكو إحتى كے ياوں مير تما كوچه وبازارمي كشت كرايا اوراست فتل كرفؤا لاشاه جيب كتُدا وردور امرا كوتيد كميا ـ لموفا س لوما مود اشهر المربح الربح كلاا در كرنا فك كي سرحة مك الم مايون شاه بهن في تخنت حكومت برجلوس كيا ادراين باب كي وسيت كفط خداجه تحزكا وال كوجوحاجي مخز قندهاري كي روايت كيمطا بت خانران سلاطين عملًا ملك النبار كاخطاب ديا اور است وكيل شابى ا ورطر فدار بيجا بورمقر دور ملک شاه کو جو فا ندان منل کا بزرگ زاده تھا اور جس کی بابت بعض مورفین کی دائے ہے کہ سلاطین مینگیریہ سے خاندان سے تھا فواجرجمال کا خطاب دیجر تلنگانے کاطرفدارینا یا عا دالملک غوری کے برادرزادے کو کہ قابل ادربهادرجوان تتحانفام الملك سيخطاب سيرمرفواز كركي ايكسبزلادي كيا دور لنكا خرك ما لك أس كي حاكيريس عطاكية سكندرها ك بن جلاا فاج شا فرادكي ك زاد مي اس كامصاحب اود لنكار كى سيسالارى كا اليدوار تها بيحد وفيده بوا اور بغیر کم شاہی باب کے ایس ملکنڈہ چلا کیا جلال خان نے بیٹے کی فاطر مخالفت کا اعلان كيادكونشكر يمن كيفين شغول بواسلطان فيطالبنا ورخان جهال كم براد كوجومباركباد ك وفض سے بيد آيا بواقعا اس كے دفعيه براموركما سكندرفال في شكر جيم كركے للكا نير اس

فكترسوم

صف آرائ كى دور ديف برفت مائى - مايون شاه يهمهاك اس نتسكا فروبونا خود اسكى تده بینجصری اس خیال کی نبایراس نے سال عبوس میں اس طرف تشکرشی کی۔ بارشاد ال ملکنگر س قياً نيسر مبداا وراس بات كاختطر تفاكد سكندرخا ب اور عبدال فال بادشاه سے امان طلب ار محاصر موں کے کرد نوئۃ ایک رات سکندرخال فے شاہی نشکر سی خون اوا در بیونقصان بہنچایا اوشاہ سنصبح وابنا نشکر الاستد کیا اور فلعہ کے سرکر نعین مفردف ہوا۔ سکندرخال اليفسيابيون يديوا بعوس تقاليمند اورميسره ورمت كركي سات يا اله فرارانغان راجيدت اوردكني سوارو ل كيجيب سے بادشا و ي مقابله مرت باجايول في كسكندرها ل العربيس ببغيا إجيحا كتهيس الميفول فغمت سع جنك كزنا مبارك فنهو كاادرميرس نزديك ترييربها دركاتباه بونا انسوس ناك يريين بتحارا تصورمعا ف كرنا بول درص كفترا وتبابول إدولت آباديس جوير كمذتم ليندكواني حاكيريس في لوسكن مفال في جواب ياكها وشاولتي شاوكا ے اور میں مرحدم با وشاہ کا نواسہ ہوں اور حکمران میں باوشاہ کا شمر کے بردل یا تو مجھے تلنگانه كاملات عفاكرے وريا لرنے كے لئے تيار جو ہايوں شاہ كو فصه آيا اور اس نے نقارهٔ جنگ بجوایا - سکندرهٔ ن نے جی دلیری سے کام لیا اور بے ادبی کے ساتھ بنتریک چه بر بر بر کارسایی تدا برایون شاه کے علوں کو بر مرتب اس بها دری سے ردکیا کردیو آسان نے اس کی تغریف کی عرضکہ قریب تفاکہ اس روز بلاکسی نتی سے ایک مسرے عدا ہوں اور فرد اکا انتظار کریں کہ ناگاہ ملک انتجار کا واں نے بیجا پور کے لشک خداجه جها ل في تلفظ ندكي فوج مي ما تقديمنه اور ميسرو مسعمردا مد وارحمل كما اور بت سے بدان اور بہادرسکندرفاں کے مورکہ جنگ میں کام آ سے بھایوں شاہ کوموقع العِدَا كَيا ادراس في إيج سوجوان تيراغان ادر إيج سوبها درنيزه كذارقلب شكريت جداكرك ايمنيل ست كرسافة ليا اور مكندرها ل كفاصه كي فيج برحل أورجوا تيرا فلاد ل في ايناكل مروع كميا اورسكندرخال شيرفر كيطرح برعا اوراس فيطرفة العين ميرك لأكول كوليسا ردیا یونکه او نشاه کامست با تقی بھی مورکہ جنگ میں تھااس نے بہت سے ہمادوں لوبلاك كياسكندرخا ب في نيزه الينية لم يقرس كرجا باكنوداس كوبلاك ردر کردیل ست نے فیلیا بذا کی کوسٹنش اور تحریک سیسے اس کواپنی سونڈ میں لبیٹا اور زین سے اوپر الخفا کر خصہ میں اس کو زمین پر فیکٹ یا اور دوسوں

کی طرف متوجہ ہوا سکندر فال کے ساہیوں نے جدا و میوں کے زخمی اجہام برگھوڑوں کو دوڑا رہے ستے نا دالنستہ خوداسنے یا لک برگھوڑسے دوڑا دے آص مرسے مسلند بفال كاسينديا ل دركيا اس كي فريان جورج ورجوكري اور كفران منمت في اينا كا كيابها واشاء نے ایک گردہ کومفودوں کے تعاقب میں روا نہ کمیا جن میں سے ایک کثیرنز کورکیا ہو ك قتل بوى-اس دا تد کے دوسرے دن الک اتجار کا واں اور خواجہمال ترک شیابی حکر کے مطابق قلد الكنده كيمحاصره مين شنول بوس اورجبرا ورزبروستى ساس تلدكو سركيا ملال فاس نرزند کو جنگ کی ندر کرمیا تما ایک ہفتہ کے بعد نرا درسی کا کوئی طریقہ بجرزال کے نظرز آیا ۔ جلال نا سجم کا واں اور فواجہ جہاں سے دسیارے ال حال کی وہ جسار ال دردكت سائة به كرجواس في جاليس ايجاس برس كيز البير الرست بي تميم كما يحا بادتهاه کی قدمبوسی کو حاصنر بردا- جلال فان اگرچه نظر بند کرلیا گیالیکن اس نیجیندروزه حیات کونینمت جانا اوراسی قید کی حالت میں زندگی کے دن بسرکر ارہا۔ جا ر ں شا د نے *سکندرخا ں سے فتنہ کو فروکر کے دیورکٹڈ د کے فلو*کو مرکزنے کا الاددكياية قلمة للنكائد كمين ومنداروس كي قبندين تخياج مكندر خاب كابي خواد تها- بأدشاه بڑے بزرکے بعد خور درنگل گیا اور خواجہ جمال ترک اور نفام الملک بخوری کو دیورکنڈہ کی ہم پیتعین کیا کنگیوں نے اِہم آنا ت کرکے میندمرتب لڑائی کا بازار گرم کیالیکن ہروفعہ ست کائی دو نوام جهاں ترک کوفتح ہوی ان وگوں نے جب مُقالمہ کی طاقت نیا کی تو قامیں بناہ گزیں ہوے اور خواج جما*ں ترکید*نے کوہستان میں تیسے نُونُ كُولُوكُ واحدُكِيا ورا بل مصاركوتناك كرفيس كوشال برواتلنكا ذكر باشتد اس تحاصره مصر مشان بوس اوراننول في الميسه كرواجه اوروو ميزاجكان طواف ے جرتوت وشکونٹ ہیں ممتاز متے قاصر مجیجکر ال کمٹیر دینا قبول کیا اور ان سے مرد

نرد کو بینیج اور خود اینی مدد کا بھی ان کومٹر وہ ڈیجر کلنگید ل کو ان واقعات سے قری دل بنایا اور امنوں نے جنگ کا ادا دہ کر لیا ۔خواجہ جمال ترکب اور نظام الملک خوری ان امورست اگاہ ہوسے اور امنوں نے آمیس

طنب کی ۔ ان راجاؤں نے مہمت زیا و دخیل وشئم رمع چندز بخرفیا کے ان کی

مشوره كيانظا الملك في يراس وى كرامادى لشكرك آف كال بم كوقله ومت بردار بوجا الطيه اور ننگ درون سف كل كر كھيے ميدان بن فيمے نصب جنگ شروع زایلہنے۔ نُفل الملک کی یہ داستے خواجہ جہاں ترک نے دپندر کی ادرکہاکا یماں سے کوچ کر میں تو حریف جاری روافی کو اجری برئول کرکے جا دا تعاقب کریگا بہتریہ ہے اس جَدْتِمن كيم مقابلة من صف أرابول نفام الملك في حارة كار نديجها اورفا وش وكركا - ووَ روز مراك المرف سے راج اوليد اور اور يانے اور دوستري عانب سے لنگانه اور لادر كى نوج في المين والمروط كراج فكر مجمد مناكستى إدرسيا بهون كوا مدورفت كاموقع نتحا مسلما ول كو ت بوی اور مبت سے سیابی ارسے سے خواجہ ماں ترک اور نظام الملائق رہنم جاں الرشط ليكن فيسلمون كے تعاقب كى وجسسان كوكسي دم لينے كاموقع مذ ملااوراتسى كوك الله موے ملے سی کئے۔ یمان کے کہ ہما یوں شاہ کے اِس ورکن کی بینے سی کے۔ بازشا ہے وا تو کا ہتفسا لیا اور فرا جرجا ن ترک نے مان کے فوف سے دروغ مصلحت المیر کوراستی برترجیج دیا او کہا کہ برنجيه وانفام الملك عزرى ك وجرسي فهورس أيابها بول شاه نے بغيرس كر فقيقت ال كي لفتیش کے اس مجلب میں نظام الملک سے بها درزا یہ کے متل کا حکم دیا نظام الملک کے عزیزد ا قارب بھاک کر محمدوشا ہ خلی کے باس بناہ گزیں ہو کے بادست مے خواج جما ں ترک کو مبی ایک قلعہ میں نظر بند کر دیا ۔ ایک نظام الملك خود فرار موكوران كياس بهنج كيا - مختصريه كه بايوس شا وسف انتقام سلينے کاسم اراً دہ کیا اور بیسطے کر لیا کہ دیور کنڑہ پر دو بارہ لشکرکشی ارسے کا دفقہ اخدام باد میدرسسے خبرا ئی کہ یوسف ترک مجانے شا نبراد جسناں ادرشاہ جیںے اللہ کو زندان سے باہر بکا لاادرسب سے سب بالاتفاق قصبُه بيدر يطي كُنُے ہايوں شاہ فرار ہوگيا اور ملك التجار كولة اس ـ تلنگا نہ کے انتظام کے لئے وہیں جیموٹرا اور نود جا دی الآخر بخالث بجری میں علدسے جلد یا اے تخنت کو روا نہ ہوا اور بیدر پہنچ کرظلم وستم دھانے نگا اورجو ول من آیا وه کیا اس اجال کی قصیل یہ ہے کہ شاہ جلیب الله شابزارهٔ من خان کی دوستی کے جرم میں ہایوں شاہ کا تیدی بنا با د شاہ نے نلکنڈہ پر حلہ کیا اور سکن رفال کوتتل کرے اس بواح سے قلعوں کے

140 رنتم کرنے میں شنول ہوا شا وجبیب التار سے سات مریدوں نے بالا تفاق اسنے م<sub>رت</sub>ند کی رلى ئى بركم بستسائرى ادردمى قركر كحل كوجه سلفان علا والدين كاغلام اورق بأحث أيت والانت الميزير ميز گار نقائس كردامن مي بناه لي يوسف ترك بعي اسي ظاندان كامريد تفاان لوگوں کے ساتھ ایک اور ایک زبان ہدگیا اور اس نے بعض کو تو الوں اور محافظول کو ملالیا دوراس طرح باده سوار دوریاس بادے فدائی تیار ہو گئے۔ با وجوداسکے اس دقت بن بزار بادس إس تخت ك م فافظست بي موجد دستة يوسف ترك في ندار توكل كيا اور فدائيوں كركود كے ساتھ شام كے قريب إدشائ كل مها ل محبر تھا آيا جو مك محافظ اكتراب اين كامير مق ادر تتورك ربان جدد لى ستت انهو سالم منع كما يسف ترك ك كما كرمير الماس شاى فران آيا الله - كر قيد فا فريس جا كظال فلاس مجرموں كى آنكىيىن كال بوں اوراس بارسەيم مرخ رنگ كا فران جوبىمىنى با دشا ہوں كا رداع دا براتحانوراً بنل سے تکال کران کود کھلایا محا فظفاموش ہو کے اور پوسف ترک میلے درواز و سے کلاا ور دومرے ورواز درمینیا اس در کے در بان سف اسے اندرکنے سے نع کمیا بر بنیر درسنب ساز جلی فرآن دکھا یا لیکن انخنوں سنے نہ مانا در کہا کہ ایسے کام سے لئے وتوال شركايروا نردركارب يوسف تركب فيراس كرود كمروار كاستواركما الدقلعه مے اندر دائنل ہوا معسار کے اندر خل وشور بریا ہوا یوسف مسب سے میلے زندان کے اس مصدیں گیا جہاں مشاہیر ماک نظر بندیتے اور اس نے شاه جبیب الندکی زیخر تید تورد دالی یه مال دیمیکشراده میمی فاق من فال بن سلطان ملاد الدين اور حلال خا ب بخارى في بي بيد عاجزى سيرماتدان سے درخواسست کی کوان کی مجیر قید کو بھی توڑد سے دوسف سے ان لوگولی بھی تیں۔ ست راکیا اور اس کے بعد دوسر سے زندا بنوں سے جو دارالامارة کے اِس تیدستے کما کہ جوتخش جا راسا تھ دے اپنی زیخر توٹرکر باہر شکلے ادر فیت گادید در در کے اِس بم سے لی جائے۔ یوسف ترک نے شاہزار ہونیاں ادردیکرشا دیروبرکواین سائته الیا افرانست گاه کے دردازہ کے قریب ایک پروات کا الشارط اورزندا في جن مين ملما مضلا - سا دات نقترا إور ابل شهر بهرطبقة ك رًوى نَنا السِيْرِ كُلِ الت مِزار تَنْ اس وقت كوبرت بري تغمت مجيد اور وكار ف كرادِن سي

دھكادىكى كىس سے ابرآنے سكے اور شوق ددوق كے ساتھ يوسف ترك كے قريب جمع ہوگئے۔ ان یں سے بعض مگڑی سے اور بعض تھے ول سے بنگ کرتے ستے اس درسان س کوتوال شهر کوخبر موی اور محلات شاہی کی طرف دور اان لوگو ل فے ما نازی کی ادراس کوسنگ ویوب سے مارکراپیا کردیا اس رات رشخص ایاب عاليد وكوشه يس والكياليكن جلال بخارى جواشى برس كا بورها تما ا ورشا بزاره كيلى فال بن سلطان الدين شاه أسى دارت كوتوال شهرك إقير كزنار بوكردات اورخوارى كيهائه مار مستنك شا بزاده حن خان اور شادجبيب التراكب عجام سے كھتر ، وشاه جديب التُدَة فدست من رضاح وي محكم شا دجيب الله مقالندون عاد الروكاصفا واكما ردیا ن کارا ده به تفاکه گونشه ما فیدت بین مبنی کرفناعت سے سابقه زندگی بسروش نبراه مین خال في كي كروايا اور نوج دو نوب بايون كي هامسي الان اور بهار مي فوالل اين اب دربار: اگراقبال في بخواراسا ته وما يقين كالل م كمرغ به بال ويركى طرح دشمن بے دمیت دیا ہوکر خارسے پنجمی گزنتا رجو جائے گا۔امیرزادہ چونکہ بیشہ کلاہ امارت مربيد كني كا ما دى تفاس في أينا ارا دنين كرديا ادرس خال سيم ساعة قول وقرار كركم دو ہو کی تلندروں کی ایک جاعث سے ساتھ شہرسے یا برر منکلے اور نشکریوں سے گروہ ك كرده ان كي إس آف ملكي يوسف ترك مبي شامزاده حسن خال ميدا ملا يدكرده جدياسات، معزايت تخت كرمب سينوث فالع بين جواحداً اوبيدستين كوس ے ناصل مرد آنع ہے عقیم رسبے اور اس کے بعد تین فرارسوا راور بایخ فرار ساد و فی جمیع منے ستندا در عمل ہو کر قلفہ اوک بیدر سے مرکز نے سے سے روا نہو سے - ان لوکو ل کو يمعلى يركناكه بدركانتم كفاكسان ننس بداورال صارفيرج دباره كوهنيوط كرليا مریر تصرای ، اِنعنت اور فالنست ی بهبت زیاده کوشال بی تواس کی فتح سے ما یوس بوس ادرتصر بنير كى طرف روانه موسك يناكه اس حند كماك مرا بنا قبض كري -اس طح م يوسف ترك برالامرامة رِمِد أور تناه بيب تدوزارت اور بهينة الملكي كم مرتبري المرامة ن خان دوراس سے بنی خواہ دنشکر کے تھی کرنے بیٹ نول ہوے۔ بیایوں تشاہ سفیزی کی مفاکی۔ لَّنَى كَبِرِ طَلَقَى اورُطالها نه مشرِّمت في من مي صرب البشل اورزمان زدخاص عام ہے المنكانوس مير فرريسين اور مدس ملد احدام الدرسينيا - بأدشاه سن سب سع يمل ان

تین ہزار بیادوں کو دینہ کی محافظت پر مقرر سے طرح طرح کے عذا ب سے قتل كيا اوركوتوال كولوسي تتحقف مين قيدكر كيا بوعضواس كاليك دن كالمتنا ادراس كوكهلانا تفااورسارك شهريس اسطح اس كي تشهير كي حاتى تني بيانتك كه كونوا لاس قيد كى الت من نوت موا- اس وا توسك بعد با دشاه في تأمير ارسواراور مے شار بیادے اینے ہمائی کے مقابلہ مرمتعین کئے بیڑے جنگل میں فانقاہ کے قرب نقین مين الزان بهدى اس معركه مين شاه جبيب التُدوريرا وحجيبة الملك كي كوشش معرفال مونتم نصیب بهدی - جایو *س*شناه کا فطری غیظ و عضنب اور زیاده بود اوراس نے نام امیر*ل* ا در سلحدار د رسموجة للنگانه كى يورش ميں اس سے جمراہ ستنے خزاندا ور حنگى بائتيرو تحے ماتھ بیررداد کیا- با دشاه نے ان امیروں سے زن وفرز ندکو موکلوں سے سپر دکیا کرکھیل بیانہوک يه لوك منحوف جوكرشا مبرا ودسن خال مصالح الي دو دون بعاليون مين فونزيز دبيك واقع جوى من فان شأبي أما شرجيورُ كرموركهُ كارزارسته بيجا فكريها كافسته اور برعال سائمة يا آيوسو مواروں کے ساتھ حوالی بیا پورمی مبنیا مسراج خا*ں جنیدی جرا خرمی* ہایوں شاہ کا ملازم وركنوان بنظمنا ل كي خطاب سے مرز الرجوان حجك كا نشا مذوار تھا مسراج خال في شنراره کے سابقد دغاکی اوراسے یہ بینام دیا کہ یہ ملک آپ سیمتعلی ہے اورج بحراس نوام کا طرفدارخداجه کا وال اندنوں تانیکا تیس ہے یہ ملک حرایف سے خالی ہے اگر آب اس شهری قیام کرمی تومی ا قرار کرنا مون که بیجا پدرا میجور اور مدگل کی رغیبت ادر ندج آب محمل کم فلاف درزی م کرے کی اور سب آب محمطیع و فرا نبردار مروجائين كي نشان إدة أن خال في شاه جميب التُديوسف ترك اوردومر عرات معتمرا بمردل سيمشوره سعمراج خال جنيدى كى درخواسست قبول كى اور بيجا يوكم فَا أَفَا مِنْ تَهِم والمراج فال في وزم نسافت اورا فهار فلوس ميكى والى والى الله ای دراس جرح ان توکو س کو بانکل خانل کردیا در شام کے وقت سالم کے بدان سے صارمے اندرا یا اداس محل کابن می که بیعشرات نظر بندستے محاصر کر ایادوسرے روز سراج خال فے ارادہ الياكدان تؤكرا كر تناركر على جايول شاه كے ايس بيجدے - شاه جيب الله سف ترئش كوسائ كما اوراس تدرائي كشهيد مدسكي سسراج فالسف شهزاه ومن خال پوسف ترک اور ان کے دیگر ہی خواہول در اور

جلدموح

یهان تک سقه اور خاکروب و فراش کویسی قید کرکے احمراً بار بیدر رو اند کریا. جابوں شاہ نے بازار سیاست گرم کیا اور اس سے عفنب کا دریا بوش میں آیا۔ بادشاه نے مکم دیا کہ بیدر کے بازار ملیں دار اور حلقے نفسب کئے عائیں اورجا بجا ت بائتی اورتمام انسام کے درندے کوٹرے کئے جاکیں - اس سمے علاوہ معقالت بركرم يانى دورجلتے موسعتىل كتراب بجرس موستاردىي شابى حكم كاتبيل كاكرى اور إدشاه ويوان خا مديولا خاند يربيطها اورسب سع سيط اس فے شاہراد کو من فال کوشیر کے سامنے بھینکوایا درندے نے شاہرادہ کو مارہ یا و کوالا اس کے بدروسف ترک اورساتوں ہمراہی ترتیع کے کئے ۔ بادشاہ نے ان مجرمول کے زن وفرزند کوبنایت بُری طرح ان کے گھروں سے با ہزیجا لا اور مارگاہ میں جہاں کہ تمام توكوں كا جمع تفاطرح طرح كي فنيحتوں كے ساتھ جن كا ذكر كرنا يھى أكين آدائي افراق كے فلاف ہے ان بیختیا كي اوران مطالم وجوروجف كاج فاص مايول كے ایجاد کی برے سے ان وسکار بنا یا اورعورت ومرد بورسے اور بیے سب وسل کیا اور اس طرح كوما فنحاك اور حباج مسح كا زامون كويعي اسيف اعمال مسعم مقابله مين بيهي كرويا بعد اس کے شاہزا دے کے تعلقتین اور اس سنے متوسلین کوجو تقریباً سائے سو نفرا در اس معالمه سے بالکل ہے خبر شھے بہاں تک کہ بادر چی طبقی اور دیک شو وغيره كوجي شاد بازاريس رواية كياجس ميس سي بعنول كريجانسي دي كي ادليض شیراور ا تقی کے سلمنے ڈال کر ہلاک کی گئے ا ور بعضے و گیا۔ میں ڈال کر جِشْ دسے کے اور معضوں کا عافے قو اور دستہ سے کا تا کیا گیا اور معضول کا بسرة كردي كرفسه كماكيا-صاحب تاریخ محرد شاہی روایت کراہے کہیں نے فود ہایوں شاہ کے ا کیا۔ مقرب پنشین سے سناہے کہ جس زما نہیں شا میزادہ حسن خال کی بغاوت کی خبرادشاه ئے درنگل میرسنی توایساغفددغفنب سرطاری بواکه اسینے لیرے بھالونا تھا اور زمین اور فرش کوایسا دانتوں سے بجر کردیا یا تھا کہ اس کے لب أوراس كامنه زخمي برد جا ما تعا- بأدشاه نے درگلسے بيدريسني وركي كيا اور مبن طرح خزری اورجور وجفاکی اس کی مثال برانے ظالموں منے کا زاموں میں

ابیتادہ موتا اور جرکھ کے ملکہ کے مشورہ سے طے یا آیے کمی وزیارتی کے ام رضكيران تبيون صاحبون تخيم اس کا ٹذارک موگنا۔اطران وحوانبکے شخص کے لیں ماک گیری اور حکمرانی کی ہوس سیاسوئی ندرئ کے داستہ سے مک دکن فتر کرنے کا ادارہ کرا سلكاكي لحبث ردانه موسے ہام ماک کوترا ہ اور دیران کر دیاہاں جب کہ کولاس کے ماک باب آبادی کا ونشإن باتئ نه رباينظام شاه كي والذه نواج جهاں ترك ادر ملك التحاران ے دندیہ برمتوجہ ہوئے اور ایسی اس کا کی طرت کمرہمت با ندحی کہ طراب اور تزلز ل کواینے د ل میں انھوں نے را ہ بندی یا میخنة میں اور تو تو تیمیوں کی معرفت اطرات واکنات میں طلبی کے نرامیں ئے اڑیے اور اور یا کے تیا) گاہ کی طرف روانہ میوئے۔احد آباد میدر۔ س معے فاصلہ بردونوں تشکروں کا مقابلہ موارائے اڑ بیداور اور یا کا ا ان سے نتم کریں اور فرما مزو اکے دکن سے خراج ق ر سف آجی ایشرالاده کا اظهاریمی نرکیا کان نظام شاہی نے این کے پاس بینا کہ جاراحوان نخ شکارت کو آمان کردیاہے کہ اس طرف آگئے ہوا ہمھیر مرنا یا سے کربیتک خراج تبول برکردگے اور جوروسی تمریف وسول کیاہے اسے والیس ذکروسے توسب کے سرب فناکردے جاؤ۔

تاریخ فرسشند<sup>۰</sup> 144 د د نوں نشکروں کامقابلہ ہوا اور میر نریق لرہ نے برآیا دہ ہوگیا خاندان بہار کے حین نوع نرا نروا ترکشس کرے یا ندستے اور تلوار آویزاں کئے باوجود کرسنی کے بہایت جیتی اور جالا کی کے ساتھ صفوں کی ترتیب میں ىشغول بىرى كى الخياسى با دنتا وف ملك التجار محمود كا دار كودس مېزار سوارون مح سأئة ميمنه براورنظا) الملك ترك اورود مرب اميروں كوميسره برمقر اکما اور خودخواجرجهاں اور لینے کا کاسکندر بناں غلّاً ترک کے ہمراہ گیارہ نیار وزخ بنل كے سائحة فلب لشكر ميں قيم موا- اس كر ب ملطان محمودظی نے آین نوج کراس طرح مرتب کیا کہ میپندی کما ن ہے رزند ملطان غيات الدين كودي اورميسره بربهابت خان ما كم حنيد بري اور کھ الملک کومقرر کیا آورخو دنتخب آور خنجی سیا ہیوں کے سات قلد شکر من گوط اموا مختصریه کطبنور نقاره خباک کی آوا زیبی نه ملند میر کی تنبی کا للے مکاب اکتجار محمود کاواں نے سیمڈنظام شاہی ہے تقدیمیرکو اورشیاعت کے نشہیں میرشارنشکر بیجا پورکے ہمراہ فلمیوں کے میسر رور با سے اور جہرا لملگ نے آگریہ بدری مردا بھی اور بہادری تر خریدن کورد کالیکن آخر کا رُتکا دانی مله کی تاب نه لا سکے اور مریان جنگ سے بیا گئے اورتنل کئے گئے نظام الملک ترک نے بھی خضب ناک تبیر کی طرح ایک مردانه منره لگایا اور شامبزا ده غیاث الدین رحله آورموا غیاالاً مرکز تبک میں اپنے کو یا ہنج سوسواروں کے مرابر جا تیا تھا اور جو اکر تا نردائیوں میں بتھن پر غالب موکرا بنی شجاعت کی ومب<u>ہ سے سارہے ہندو</u>ستا میں شہور مردیکا بنا اتفاق سے میں لڑا ن کی شدت میں نظام ا لملک سے دواربوایه دون بمثال بهادربغراس محرکه ایکن سرے کو پیچانے آبیس می تمشیز نی کرنے

میں مشہدر سوجیکا بیّا اتفاق سے سین لڑائی کی شدت میں نظام الملک سے
دوجار ہوا یہ دون بیٹال بیاد ربنیوس کے کہ ایک مسرے کو پیچائے آبیس شمشیزنی کرنے
لگے ۔ نظام الملک کی تاوار ٹوٹ گئی اور اس کا قبضہ اس سے اس میے ہمیں رسی الگیا یہ میں رسی الکی میں میں المال کی سے اس نے قبضہ وشمن کے چیرہ مربا را اتفاق
سے قبضہ شامزادہ کی آنکو پر میڑا اور آنکو سے خون بہنے لگا۔ نظام الملک ترکئے
شامزادہ غیا ن الدین کو کھوٹر سے سے زمین پر گرایا اور اس ال وہ میں مقاکہ
شامزادہ غیا ن الدین کو کھوٹر سے سے زمین پر گرایا اور اس ال وہ میں مقاکہ

اس کو یا لیا اورنسیا موکر مجاکے و کھینوں نے فراریوں کا تعاقب کمیا اور ب برابران مع عقب میں طبے گئے اور کشتر ان کے پیشتے لگا و کے ایل دکن نشکر کی فارتگری میں مشغول موسے اور سیاس المتی انفوں نے کرفتا ا کئے ۔ملطان محدد خلجی نے اپنے میمنہ اور میسرد کوشکست خور دہ دیکھ کرارا دہ کیا گ اِہ فرار اختیار کرے اور مندور روا نہوجائے کہ اس کے ایک مقرب درباری اس کر منع کیا اور ثابت قدم رہنے کی ترغیب دی۔اس وقت نظام شاہ نے ا بنی شجاعت ذاتی کے تقاضہ سے ارادہ کیا کرسلطان محدد کے فاصہ کی فوج چَاکرے خواج جہاں نے بادشاہ کورو کا اور خودس *ہزارسواروں اور حنیا* نا ى فيلان اى اسفى برا ه ليكرائي جگهست كركت كى اورسلطان محمودكى فوج سع جو باره برارسوار تقدمقاً بد کیاسلطان عمود نے عین لڑائ کی جالت *ین ترک*هان میں رکھا اور سکن رہاں غلام ترک کے اعنی کی بیشانی پر تیر لگا یاسکن رخاں خواجرجاں کے ہمراہ لرار الإعقاب المتھی بریشان موکر مما گا اور اس نے اپنی م و ج کے بہت سے آدمیوں کو بلاک کیا قریب مقاکہ بادشاہ کو کو کی صاریجی ن رخاں غلام سفے دینی نا دانی اور خوا جبہاک می عمادت کی وجر سے کوکورکو لؤني كي بلئه ذا مجاراً اورز ظاكا شاه كوخواه خواه اینار دبیف بنا كر حباک ـ سے نکا اور متعوصے فاصلہ سے لشکر کے عقب میں کھڑا مواامیہ اورخاصبهل نے شاہی کو کہ کو اپنی مگہ ندر بچھا اور حباک سے بیزار ہو کر سکتے ديجرے مخركة كارزارسے بھا كے اور نافی شاہ كوسات كيرسير سے بيرير لئے خواج جہاں نے دیکھا کہ میمنہ اور مبیہ ہ کی نوح تواپنے کو فا تیح سمج*و کردن*ن اکو تاراج کرنے میں شغول ہے اور حیتر شاہی بھی معرکہ کارزار میں سرجو دسی ہے اور قول کے سیاہی فرار مرآ مادہ میں تواس نے ارادہ کیا کہ معرکہ خبار سنے با میر نکلے اور اپنی دانا کی آور تدبیر سے جیزشا ہی کو معرکہ کارزار سے کال الليخ اور أحيراً باد مبدر روا زمو- ملك التجارم مود كاوان أور دوسرك ركني اور صنبی امیر گردش روزگار سے واقعت ہوئے اور دیجی امر قیمی کے ساتھ فرار <del>ہوگ</del>ے

تاریخ فرسٹ طيرسوه 140 ما رالشكه مبيريبني كياسكندرخان غلا*رك جونظاً شأه كو دويا تين سوسوارو*ن ہے کا ل لا یا تھا اور اپنی اس کارروائی سے سرطون مآ التا فواجهال كالمات كركما فواجهال في سكندرها ريوس في ب سے با برہے آیا تھا قید کرلیا اورٹری بے سابھ اس کواینے مکان سے کا لا اور مو گلوں۔ سے سازے ترکی غلاموں نے اتفاق کرکے مخدوم جہاں شاہ کے قریب کوئی شخص اتی ندر آبق سکندر خاں آپ سے فرزنگر فار زار سے صحیح وسا کم کال لایا اور آپ کے سپر دکر دیا اب یا رشاہ ۔ کا کا کااس ذلت اورخواری کے ساتھ آیکہ بڑی دلت ا*ور رسو*ائی ہے چوبکہ دکن کے باشن*روب* من دمه جباں میہ تقریریس کر آنکھ ں میں آنسو بحیر لائی اور کہا کہ یہ ، اس کانہیں ہے کہ میں اِس مارے میں کیجے کہوں انشاء اللہ آئیدہ وقع پراس کی لا فی مبوجائی خارجهاں کواس وا تعرکی الحلاع موگرہا نے سکندر خاں کو مخرومہ جا سے پاس مبیجہ یا اور عذر کیا کوسلطان مج ربتا تنا اس کی آزردگی سے واقت موا اور احرآبا لئے اپنے ملک سے روانہ سوائندومہ جا ں وخواجھا مروحيك سے فايف عنی اوراس ندكوره الاشكرست كا اصلى سياركى لہٰذا ملکینے محمود کاواں کے سنورہ سے نلیدارک احمدا بارسبر کی پرد کی اور خود تما کنزیوں اور میکیات شاہی ۔ نظام نثاه اور محمود كإوان تحميم مراه فبروزآ بادروانه موثى سلطان محمود كلجي اطبیان کے ساتھ شہر کا محاصرہ کر آبیا آور مترہ دن میں قلعہ پر قبضہ ے اندرمقیم موام مورشاہ نے مرار پر اور دوات آباد کے اکثر شہروں پر فنہ کر کے رغبیت کو اپنا مطع اور فرماں بردار بنالیا-اہل دکن کو قیمین کامل

"اریخ فرسشته 124 سوگیا که حکومیت خاندان مهامنه سی سلسان طبحیه الوسی میمتنفل موکئی-اسی آم دفیق محبود شاہ کمجاتی کے دِجِواس نہ مانہ میں خودصغیرسن متھا )علم *سرحد محوا*ت ہے بمودار مروے حِس زما نہ میں کہ نظام شا و حباک ۔ . النجارممود كا دا*ن كيمشوره لسي ايك نامهُ اخلاص محم*ودشاه *كحرا* تي-نا) روا ذكر ديا تفا ادر استفقيت حال سے الحلاع ديري تني- نظام مثيا ه فروزا بادم متقيم موا اور اسے اطميان حال مو نے سے بعد مغرورسيا مي معي اس كرديمع موطيئة لإدشاه فيخواجعهان كوأيك مبعيت كثير ہے مقابلہ میں روا نزکیا ہی تھا کہ بیخبرشہور مہو*ی کر محمو*د شاہ حجراتی اسی مزا سواروں کے ساتھ آگیا ہے مخدرمجان نے پنجبرسنتے ہی محمود کاوا <sup>س</sup> غَدْ بَكُوشِ عَصْهِ سا لَار بنا كريا ينم يا جِه *بزارسوارو*ن سے شاہ کجات کے پاس روانہ کیا۔محمود شاہ کجراتی نے لئے ماک التّحار محمود کا واں کے *ہماہ روا نہ کیا ما*ک کن کے اطاب وجوانب میں قاصرروانہ کئے اور محمور سے ہی ز ع البیس میزار دکنی اور کمراتی سوار جع کرکے پائے شخب کوروا نہوا۔ الدرائي شرك اندر فروكش اور قلعدارك كے فتح كرف ميں بنول تقاادر هروز ملوفان سير حبنك ك و خلجی ملکب التخار کی آرید کی خبرسنگر ہبید مصطربوا اور بلا تا مل حب طرح سے آنا دسو کر بھاگتا۔ ہے احد آبا دیبدر سے منددی طرف بھاگا ہلالتج ں مزار دکنی سواروں کو سرار روا نہ کیا "اک*دراستوں کی* ناکہ بن*دی کرے* لومپو س کوآ م*ردردنت* کا مو قع مندس *اورخود بھی دس سزار دکنی اور میس بزا* فراتی تسیامیوں کے ساتھ سلطان ممود طبی کے جارمیں انبین قند مار وبیل پذیر میں اسمود کاواں کے حربین کوجاروں طرن سے گھیرلیا اور اسکے رگاٰ ہ کے اطرا ف دجوانب کوٹاراج کرتھے غلہ *اور آدو ڈیپو پینے کی ت*ا) را ہیں

جليمو

كفوف دورستيول كوويران كرنا اوراس برتركارى مبس اوركيرس كاستوال اور خريدو فروخت مين شريعيت كى إ بندى كرناعقل سے دهو بيادر خدا ترسسى سے بعيد ہے بادشاه انکھوں میں آنسو عمر لایا اور اس نے کہاتم سے کتے جولیکن ماک گیری بلاان باوں کے عال ہے مورخ فرستہ کہا ہے کراس حکامت کے قریب میں نے ایون مری روایت فتو ما ت باکسی دومری کتاب میں دیکھی ہے کہ مائے عرب میں ایک بارشا م تفاجعة يجيل من نفان كقة تق أس إدشاه كي عديس ايك بزرگ ابونبدالله ال كوشركشين نقير سق عنهول في دمنيا اورابل دنياسيم إلكل كذاره كشي اختيار كرلي تقي ایک دن مجیلی بن نغان ایک راستهسے گزراشیخ ا بوعیدا نشرکا بھی اپنے مرید کے ماتھ اسى راه بسنے گزر بولنے نے بارشاه كوسلام كيا بادشاء نے جداب سلام ديجران سے يوجيا كهاس تشيى لباس كوج ميرے برن برہے بین كرنا ودرست ہے يا ننیں شيخ سننے إدرا مغول في كما كه تيرا عال بعيداس شخص كاساسي كرجس كاسا راجني مرسس ياؤل تكر توبالكل مخاسست مي ألوده سيك اوربيث بب كي جينيد اسكيرميز التركيب تيراشكم لقم ورام سے ميرا در تيري كردن ميں مظالم عباد كا طوق ويزال ہے اور مسكار ريرا ورغاذا كووريا فت كروك السيري بن تنان اس تلقرير كوس كرديا اور كويس سے اتر کرشنے کے ہاتوں کو بدسہ دیا اور ان کے الم تقریر ہیست کی اور ترک سلطنت کر کے تقىيدزىر كى شيخ كى فدست يى لبسرى -مختصريه كرملطان محروظبي كے مندووايس جانے كے بعد نظام شا ه الے ایک کمتوب محدوشاً و تحجراتی کی خدمت میں روا ندکیا اور بہت سے تحفے ا در ہرسکے ادربے شمار بائقی اپنے مقرب درباریوں کے ہمراه روا ندسکے ادر کلیف دہی کی ميا في النكي محروشاه كجراتي كورات وايس كيا- اور نظام شاه احراً باد بيدروابس أيا-ا ویشهر کو تغییر کرمے اُس کو آباد کرنے میں کوشاں ہوا اور تقوط سے ہی زا زمیں سابق كي طي اس كوعمور كرديا به سلطان محرفہ ی دیجر کا دان سے قلبی بیض پیدا ہوگیا تھا اس کئے اس نے

دور سے مال لینے محالث مرہجری میں نظام الدین اختر کی مدایت کے مطابق نفسے ہزار سوار د ں کے ساتھ دکن میر حملہ کیا اور دو لت ام پارسے نظامیں بڑے کو فرسے قبا کی نیر ہوا۔ 11

تارمخ زرمشته  *خلیش*وم صاحب علم دنفنل فرانزدا نهيس بوا- خواج بهان ترك برى عظمت وشان كيسابته مهات سلطنت كوانحام ديثاتها اورملك بكيمس فنص كو خاطريس منيس لآماتها -خواج جها ل نے اکثر برکتے امرائے قدیم سے لیکرخودسا ختہ عدید اکمیروں کوان مردل کا جاكردار بنايا ادر خزينيك شابى يرمتصرف بون لكا بواجهان ترك خود تو موات شابي كو بلانركت غيرسه انبام ديناتها ورمحمو كادان وجرسلطان محروظبي كودكن كي سرعدست بابرنكال دينے كے بعد صاحب شان داعتبار بودكيا تما اكثراد قات مرودى موات م ردا «کر دیا کر تابیما ادر محیود کا وال کو امورسلطنت میں دخل بنیں دسینے رتبا تھا۔ مخدومهٔ جهاں صاحب نہم و فرامست اور دور ا زیش بیگیم تنی خواجہ جہاں کے اوشاع و اطوارسے دل میں درئی اوراس کے فاسد نیا لات سے می شاد کوئی اورسے طور يرة كاه كرويا اور بادشاه كوايك روز اس بات برراضى كر لياكه كل صبح وجواجها در ارشابی میں اسے اور میں سی خص کو تھارے اس مجوں تو تم بلا ما الس وقتی كولاً الناء اس قراردا دكيموانق دومرك دن يين منت جري ميل فواجر جال رك برتعظمت اورشاك كحصائقه ديوان فائذبين الإاورعادت كيفاذ فيفا الماكركو جوانوں کے ایک گرود کے ساتھ دیوان فانہ میں کے دیجیکر فکر مند ہوالیکن یونکہ چاڑہ کار فرتھا مجوراً بادشاه کے معنور میں دیوان داری میں شغول ہوا۔اسی دوران میں دوبوڑھے وژبی مل کے اندرست باہرا میں اور اینوں نے مخاشاہ سے کما کر جرا مرکا قرار ہوئے کا ہے اس كواب كراطيم علطان محدوثناه في نفام الملك. عن مخاطب محرك كأرتيخس حرامي رسيه اس كوتس كرنا جائية - نفاع الملك خواجه جهال كاجاني دهمن تما اس ين بلآمال فواج جان كالم عَرْ يُرُوا ورمجلس شابى سے باہر يبجاكر بلوار سے متعددوار سكية ا دراست بلاک کردًا لاجندر وزکے بعدسلطان محمد شاد نے محدوم رجماں کی رائے ہے ملك التجار كأوال كوخلعت خاص عنايت كيا اور خواجرجها ل كے خطاب سے مرفزاز والراس اميرالامرا اوروكيل شاي مقرركيا - مك التجاراس طرح مراتري نيادي نائز بهدكرسار<u>سة</u> عالم ميشهور جرا اور مخدوم جها نيال معتمد درگاه سالما أصفيم منااميرم مل نائب بخدوم خوالجه جهال كريقب المسير تحرير وتقريري بادكيا جانے لگا۔ مخارشاه کالسن میرده سال کا جداامد مخدوم کیجهال نے خاندان بہنیہ کی ایک

حلوسوم

الركي كيماته بإدشاه كاسعبت قراردى ادر مكاس التجارم وكا وال كي نيرات فالاشاران جشن مقدحس مي تعريف مي زبات تاصريب منعقد كيا اور ما دشاه كا نكام كرديا-اس عقدسے فاع ہو کر محذو مر جمال نے معات سلفنت کر می شاد کے سیرد کہا اور خود نازدتلادت قرآن وديكرعبادات بيشنول بوي-ملطان مخرشاه كأقاعده تصاكه ابم الورسلفنت مي بلا مخدور كبها ل كنشورت كے كام منيس كر ما تھا الى تفيرو تكرى اهِي طِع بِالآماتها اوربرروزماب كيسلام كوها صروحاً -سلطان فخرشاه عقدس فارغ وواوريه حالكه اب اسني وتمنول سيانتقام ليكراك يرجعي ابنا فيعندكري إدشاه في نظام الملك كومراشكر برارمقرركما اور تنائش ہجری میں بڑے سازوسا مان کے ساتھ قلعد کتھرلہ کے سرکرنے کے لئے جوسلطان ما لوه كے قبصنه میں تھا روا نه كيا۔ نشام الملك موان ہوا- اور قالح كا محاصره كوليا ادرمندوى فوج كوجوا بل مصاركى مدوكة فى تقى كى بارشكست دى أخرمرتب ہارہ ہزارراجیوت اور افغان سوار بڑے جوش وخروش کے ساتھ نظام الملک کے مقابلہ میں آے قلعہ کے قریب ما نبین میں الوائی واقع ہوی ایک کشیر اتداد ساہیوں کی جانبین سے میدان جنگ میں کام ای اس مرتب بھی الکے تکم سے الوار ک ست ہوی جو ایک کن طعیسے کل کران اوگوں سے ملے تھے وہ بھی تکسست کھا کھی حصار کے افرر چلے گئے نظام الملک اور بہت سے اہا دیکن سیا ہی شمشیریں برہشہ م مقرس اورسیری علم کے بوے ان اوگوں کے تعاقب میں رواز ہوے اہل جمار ان دوكوں كويسى اينابى المسجعے جب ابل مصدار سف معزوروں كوا شرولانے كے لئے دروازه کنولاتو دکنی بھی الوبوں کے ساتھ ملکر حصارمیں داخل ہو شکیے اور شا کے قرمیب تلدمين نيكرها ديرمتمرف بوكي -ددمرى روايت يسب كرجب مفرور قلعه كنزديك سيني اوردكينول ف تعاقب سے دست بردار موکر بطورسابی قلیکا محاصرہ کیا تو اہل قلد نے مجبوراورعا جز مورا ان طلب کی اور قلعه ایل دکن کے سیروکر دیا۔ بسر بغی ایل قلعہ کوکوئی تضریط فی نیس بنجايا بلكدان كواس بات برفير كركياكه قلعسه بابزكل جائيس اسى اثناس دكن سمادنى

طبقه في ابني عادت محموانق ابل الوه كوبرسالفاظست بادكماغيرسلم راجيو تورس

دو خصوں نے ارادہ کیا کہ اپنی ہما دری اور مردافی ان کو دکھائیں ۔ میں وقت کہ او گول کا بجوم كم بروا اورابل الوه تمام مردوعورت قلدت بابرنكل آئے تو دولوں راجیوست نفا الملك سے خاطب ورك اور كماكدوم في اپنى مارى زندگى سرگرى يى صرف کی ہے لیکن تھا را ساوستم دورا ب اور بہا در آ دی منیں دیکھاتم ہمیں حکم دو کر ہم ماضر ہو کر تھاری قدموسی کریں ۔ نظام الملک نے دیجھاکہ ان کے اس حربالیں ہے ان دو او ن کوانے باس بلایا یہ دو او ساجی قرمبوسی کا اظهار کرتے ہوئے اللاک کے باس کئے اور جو لوگ کم اس کے قریب کھر سے ستھے ان سے خنج و تو تشیر جینین کر نظام الملك برحمله وربود اوراسي قبل كركے دومرد ل كى طرف برسے اور اتنا لرسے كددونوں بلاك بوركئے - نظام الملك كے دونجاني تھے ايك سفار المال جفاغران عادل شاہی کامورث بھی ہے دومرے دریا فان ترک جوابنی ہما دری ادر جرأت بي*ں ضرب* لمثل تفاء نظام الملك كان دوروں ديمتوں نے يہ ذيال كياكہ ندكوره بالاحادث الل قلد كى تحريك سي جواسي اوران توكول في ايك جاعت كو تعاقب میں روا ندکیا اہل حصار قلعدسے ایک کوس کے فاصلہ پر بیحد اطعینا ل کرما تھ مقيم تقى حرلف كاكروه الن كے سربر بہنجا اور چيو ئے برائے۔ سب قتل كے مركز ہے ہے یوسف عادل اور در یا خان دو نوب کی قسمت نے یا وری کی اور انتصال نے با دشاہ کی مبى خوا بى كومد نظر ركه كم قلحه كو بيئة تحكم كميا اوربيا دون ادرمدوارون كى إيك جاعت كو تلدير مقرركرك فود نفام الملك كيجنازه اورب شارال غنيرت كرماتها وأاديرر سنے ادر تام مال فیمن با دشاہ کے الاحظے میں میش کیا ۔ بادشام کوان کی مے خدمت بجدنسندا کی اوران سے سرایک کواکی برای امیر مقرر کیا اور کتھ لدم اس سے مضافات کے ان کی جاگیریں دسے کران دو ہذ ں کومقرب امراکے گردہ میں ذہول کیا۔ والى مندون وكفينول كى برغا بخشب كود يحكر لمائمت تمروع كافرالليكام

ايك تف كونفيس تحفي اور دريول ك سأحة مخيرشاه كي خدمت مي رواح كيا اور او شأه كو

يرمينيا دياكهسلطان احترشاه وليهمني ادرسلطان جوشنك في البرس مي جهدو بيان سئے تھے اور برمے بایا تھا کہ برار برسلطان دکن کا قبضدرہے اور کتھ رادی اس کے حليسوء

مضافات کے والی مندو کے زیر حکومت جھوڑ دیاجائے اس زمانہ میں جسٹی امیٹرل نے تلا کتفدار کر اساسه اگر بادشاه ایسی تربیر کرین کرنقض تبدینوا و رمسلما او آب کی مان کوئی نقصان مذیبینی تودینداری اور برادر اداری-سلطان فرشاه في شيخ اجر صدر كوجر دانشمندا ورمتقى أومى تمقا تمرلف للكك ك راه مندورد انركيا اورسلطان مالوه كوبيغام دماكه بممحبت اورانتحا وسيحراستهم يرجوار مير برزاعك ج المرسمي براري فتوسكے لئے كافي بي بم كوكتھ لدسمے مسار كى صرورت يه فداكا شكريد كونقض عهد زارسه فاندان سع بعيد ب ظاهر ينغديها فأكرعه رحكوست س جار لمازمين سلطنت نفاق رشلهور مق لَيه نو داس ممك برلشكرشي كي اورجو خرا بي كرينكيزي نوج ...ف بلاداسالا كونتر نيالي رے ایتوں فلورس آئی برطال جرگزرا سوکررا اوراب مجمع مداضی کا شكوه بنين كرستي جو كجيه شيخ احترصدر جوتماً مسلما لول كاخرخواه وكرزيذ موركآ يشينح اخترجوا لى منادوس مينيا اوخلج درگاه كاعيان فيراس كااستنفنال كميا اوراسيه برسى عزت دورتو فترسفي سائقة شهرس لا يستنا حراف سلطان مندوسسے ملاقات کی اور محیرشاً و کا بینیام اسے سنایا تمام علما اور فضلاح در بارس ما ضربتنے اعفوں نے اقرار کیا اور کماکوش سی سے کنقف عبدہاری ہی مانب سے داقع ہواہیے خدا ہیں اس سے مواخذہ میں گرفت ار نہ کا سلطان ما ده نے کہاشیطانی وسوسوں کی وجہسے ایک ناگوارنعل طہورس آگیا اس کا اب نمال نرکروا در البیس تد بر کرد که جاری اور جمنی سلاطین کی اولادسکے درمیان اب کوئی بات فلاف شریبیت اور مرورت مرور بور سلطان مخرشاه بهبنی کی دورسیدانعلیاسید سلام النترسیلطان مخرشاه کی دبانب. وكميل بدس اورشديدوعدون اورشرى علف كمائق ايك عريدنام تاركيا كيااور اس برتنا)علااورشائع اورامراکی مهرس برئیں اور دونوں فرانمرداوں نے وہار کے ماشير بيعبارت تلمى كه فتخص اس نوست ته كى خلاف ورزى كريسه ضراك كعنت وعلقيالة فهجابه وسلم كى نفرين من كرفتار بوخو دعور نام كالمهمال تحاكم

طرنین ایک دوسرے کے ماک وال پروست درازی کرنے سے بازریں اور جو کھے کرسل کان احزاشاہ بمنی کے زانہ من مے یا یا تھا اسی برعمل کا جائے اور تھے لم كا قلد سلطان محرفه بي كودے ديا جا كاس مستعطا وہ غيرسلم سكے ما لك من جوحه جوفه الزواخدا کی عنایت اور تونین مصرفتم کرے وہ اسی کے قبضیر ددمرااس کی طبع نرکرے دویا تین جہیئے کے بعد جبکہ عهدزا مددرست ہوگر آزشنواڈ نے ان امیروں کو بھیرلد میں تقیم سے تکھا کہ سلطان محد شاہ کا حکم ہی ہے کہ فلد کو فالى كرك اسے ایل مالوا کے میرد كردو اور جو حكم ان لوگوں كو خور مجم أر موديا تعاكفني كالقريرا ورتحرس اختلاف مذكرس اورضن احراك عكركوم نران تندور من اس سے اہل مصار نے می شیخ کا تکریا ہے ہی تلعی الکرسے سلطان محرد کے ملازموں کے سپرد کردیا۔ شیخ احرص درکامیاب دکن واپس کے صلحنام ليّ ارزُ سے محبر کہنی ان دونوں خاندانوں میں لڑائی منیں ہوی ۔ سخث جمری کے ادائل میں ماک انتجار محمدُ کا واب المخاطسین نواحہ جہاں بڑی شان دشوکت سے ساتھ بچا یور کا نشکہ بجراہ لے کردائے سنگیسٹرکرنیہ کی مرکوبی اور دوسرے كوكن محقطوں كى تشفير كے لئے روا مذہوا - جينر طاكند - كلية وايل - جيولُ ادراینین دعیرد کا نشکراس کے ہمراہ مقرر کمایگیا راے کہینہ ادر رائے سنگیسرنے جربیث تین سرکشتای سلان کانون بهانے اوران کے ال ومتاع کو فارت کرنے۔ دريا كاسم يرمسيا ركت تقع ادرونجعول في خشكي مين جي سخت ننسة وفسا دميبيلاً كرمسلما نوبكو اندا درنقسان ببنيايا تعاممود كادال كاردانكي كم خبرسى ادران توكول في مسلما ذل يقتل كرف ادران ست الله كاايك دوسرس سعدد بيان كيا اورحرلف ك ارنے کو منت میں داخل ہو نے کا ذریعی بھی کرائے غزید کر اور انتما فی شد ت کے ساتھ کھاٹ کا سرا ہند کرد!۔ مکاب انتجار محوکا واں نے جلدی نہ کی اور کھا ہے ماس جسے ربود کنتے ہیں تعمیرزن ہوا میموکا وال نے رفتہ رفتہ اپنی سن تدمیر سیے گھا مٹی تیر ملمول لے تبندیں سے بھال ایا۔ خوامہ نے جبائی کا رواں بھوار کچھ کام نہیں کرسکتے تو جو نشکے ب سرساغه بایستخت سے آیا تھا اسے تودا میں کردیا اورائیے ہم تو اسیط الشكفينبرك ادرايني فلأكم سى فوش قدم كودالى اوركلهركى فوج كمصراته بلايا اوراسى بر

114 اکتفاک اورست بری عیت بهرمینا کر تھوڑے ہی زمان میں کمپینے بھا ہی جس عشيخل تفاأك لكادى دوراسيمسط فبثكل بناديا دورايخ فهينه كالل كهنيه كامحاص عارى ركها۔ اس درمیان میں برسات كا زمانه الكيا ادر صحراً فتح نبوسكا۔ محمود كا وال مر گان کودس مزار ترجی اور کماندار میادول کے سیرد کیا اور اپنے خیل دستمرکی ہمایش کے لئے کھا تی سے پنچے اترا اور پر گنہ کھولا پورس مجیوس کے گھر تیا رہ ادراس موسم سيبال بيكاتيم را خواج في جراح عنى عكن بوا تقول بي زانس تلخه لا مکنه کونتی کرلیا برسات گزرنے کے بعدخواجہ کا وا س گھاٹ کے اوس آیا اور مرتب مختلف تدبیول رنیززر آیشی سے قلت کھینہ کوداج مکسی بادشاہ سے سرز ہوا تفانتح کیا۔ اس سے بند تھیر برسات کا موسم آگیا اور محنو کا وال بنے سال گزشت لى طرح قلد اور كھائى كوسخت جان بىيا دول كے جوكوكن كى آف بواكوبروائشت سكتے تقے ميردكيا اور خوداينے سواروں كے ساتھ كھا ط سے ينجے أثرا. محمود كاوال نے جار ملینے اس حگر مبركئے اور زمائذ بارش ختر ہونے کے نورشگیر روا مزمواا ورنمایت اسانی سے اس ملک کونتم کرکے اس انواح کے زمیزارول

سے ملک التجار خلف حس بصری کا انتقام کیا اور رعایا کواینامطیع اور فرمال بردارکیا۔ ینے معتبراً دمیوں کے سیرد کیا اور خوجب زمرہ کو و مکیجاً نب جو راجه بیجانگرکیشهورندگیگا بول میں تصاروا مذہوا۔ محربی کاوا ں سنے ایکیسومیس حبا زجنگی واروں سے بھر کر دریا کے دائر۔ تہسے روا نہ کئے اور خو ڈخشکی کی دا ہسے اپنے نشكر كے سائد دیا ن مینجگر جنگ زمائی شروع كى اور جبتك كدرلستے بيجا مكركواس كى خبرا اوروبان سے مدد اسے فحرد کاواں نے نتم و نصرت عال کرلی ادر یہ فتح سارے جهان بی<sup>ن شه</sup>هور مهوی مسلطان محموشاه اس خبر کومن کر بیجد خوش بهوا ا در اس.

بهفته طبل شاديا مذبجوا بإسلك التجارمجرد كأواب فيجزرة كوده ليني يتداميرول العربيردكيا اور ذخيرس اور قلورارى كي تا) سامان صياكركے خود تين سال كے بى ت كودائيس ألم سلطان محرشاه فودخاجه كمركيا اورايك مبفته ولل فعشرت مين شغول را اور محمو كاوال كوخلعت خاص عطا فرمايا يخذور مبهال فيجى خوا حِدُكُ برادرك لقب سے ياد كيا اور با دشاه نے نقرات ذيا كاس كالقاب ب

اصافه کئے اور حکم دیا کہ فرامین اور منشور میں اس کا نام اس طرح لکھا جائے حصرت مجلس کم مصاحب كسيف والقلم مخدوم جماليان متردركاه شابان أصف عمضا اى بىغىتەيس اس كىرغلام سى خوش قدم كوجواس درش سى بىمال شاك مصرفوازكه كخاى امرائ كردوس داخل ضتين مجالايا تعاكمتنورخان سيخطاأ كأ اور قلحه كوه و مهندوه كونروال وكولا يوماس كي قديم حاكرس اوراهنا ذكة ادرأت شالم منرنواز شول سے مرفراز كريا أسلطان محود تساه ايكيد بيفتر كے بن خواجبها ک کے مکان سے والیس آیا اور فتمٹو کا وال اسپنے دل میں بی گئیں ہوا مجھ کا داا منے دروازہ بندکر کیا اور لیاس فاخرہ برن سے آنا را اور کریے وزاری کر اہدا زمین سرکر مڑا ادراس قدر خشوع أورخفوع كياكداس كرخسار بالكل كرد الوديو كي -اس تي بن خواج تجراع سابر وكلا احداثراً إدسيد كيام عالمون فاصلون اوردروليتون كو افي إس بلايا اور تمام جوامرات اورال ومتاع اور بيش تحييب استياب جو كجوك اس نے زمائمہ تجارت اور عهدا مارت میں تمیج کمیا تھاسب کچواکن سکھیے ہے کہ دیا اور اینے کے صرف کتابیں اور تھی رسے اور ہاتھی رکھ کے ۔ یہ کام چیز س تقیہ كے بعد فواجہ ما ل نے كها كه خدا كاشكر ہي نے نفس امارہ ؟ یا گی۔ ان علمامیں سے ایک شخص سمی ملاحمس لدین مخرے نے جزموا جرجہا ب بنشنین تھے ان سے یو چھاکہ اس میں کیا امرار ہے کہتم نے تام اپنی ملکیت تو دروں نیوں کیجنسے کردی ا درصرن کتا ہیں اورامی دفیل اسنے گئے رکھ چھوڑے **نواجہ کے جواب دیا کہ میں وقت بادشاہ میرے بچان میں آیا । وبرمخدوم کہ جہا کے** تجھے برادر کے خطاب سے مارد کیا تومیر سے نفٹس نے مکنٹ*ی ٹمروع کی اور اس قدر* غ ورو تکبرنے میں سے دل میں جگہ کی کہ میں ان کے ہجوم سے حران دیرنشان ہوگیا میں اس جلسہیں اسینے نفس کی طرف متوجہ چھا ا دراس کو زمرو تو بینج کرسنے لیگا اورایسا اس میں نہاک دواکہ بادشاہ کے جواب سے عاجز جو کیا۔ بادشاہ نے جويه تغير مجومي ويجها تومجه معال دريافت كيابيس فيجوب ديا كرير عالب میں اختلاجی حالت پیدا ہوگئی۔ہے۔ با دشاہ سیجھا کہ کیفییت کسی جانی عارضہ کی

حكزموم

وجست بیدا ہونی ہے اوراس نے مجھے آرام کرنے کا حکم دیا اور دو میرے مکان سے طِلا كيا اسى بنابريس في ايناتهم ال واسباب لف كرديا صرف دويزي ركم لي بودرانسل میری بنیں ہیں اول کتابیں بیطالبعلی کے مقے وقف ہیں اور گھوڑ سے ادر باتقى بادشاه كى مكيت بي چندروزعارية ميرسے ياس بي جو آخر كاركررشااى میں داخل برحائیں کے اس وا تعدیے بندخواجہ جمال معولی الباس منبتاً اور حات ملک يدفارغ بوكرا ينى سحبرا ورررسه مي حآما اور درويشو ساورا بل لكي سائقه بيتما اور ان سے اوال کی سیسٹ کرتا اور ان کی تیارداری میں کوتا ہی ہنیں کراتھا۔ محمد کاوال کا دستورتها كديمورى شب اورد ومرى تنبرك راتول كوروسيتماورا شرفيال اسيفى ساعق ليتا اوراباس برل ريما شهرم <u> محل</u>ے ت<u>حلے تھ</u>ومتیا اور در دمنور ب اور ايکا جيڪرودلت تقتير كرا اوران سے كتاكريم أدشاه كاعطيه بداس كولواور الك كى ترقيعو دولت کی دعار ولیکن با وجوداس اخلاص اوراحتقا دیے دکن سنے نینڈا نگینرو ل نے خواج ہم تنكب حرامي كاالزام لكايا ورجبياكه استح جل كمفصل بيان بوگايية بير درولشرصفت شهيد اوا ـ ملائش ہے میں معلی ہوا کر دائے اور یا بیار ہو کر فوت ہو گیا اور اس کے بساندگان بانج نام نام بوی و کرفزاند اور تحت اس کے متبیٰ کے مابقیس تھا تیخفرسب غالب آيا اوجيم بركوكوم شان اورهنكل ميں بناه ساينے كى نؤست آئى سبے اس ورسيان مین تونی را جرکے میتیے بچریکا ایک معرصه با دشاه سے نام آیا کرراجه اور بالے دنیا سے لوج كيا اوراس كم تنى فرز يوسكل راك في في الحريدة وتخت مرقبة مندكر كالني كورا حداوريا مشهور کیاہے یہ وقت ہے گہا دشاہ ملک مراشکرکشی فرایش اوراس کوفتح کرکے ميرك سيردكردي اكرس برسال اس قدر رقم بطور خراج شابى فزاندين لخل والربول سلطان مخدشاه جوجهيشه مك اور باراجمندرى وكند نيركى شنجرك وبال من يبين رتباتها اس منصوبه كواپنے حسب د كؤاه باكر خوش جوا اوراس نے ملے حسن برى كو و شام ال ي وكركا مورث اعلیٰ دورشا لم ن مجنید سنی لا موں میں تھا نیام الملک کا خطاب دیا اور بٹری عظمت وشان کے ساتھ ملے حن کو ہس طرف روانہ کمیا۔ ملے حن اور یا کی مردد ہ ببنجا ورجيبر طك من نفام الملك بحرى كه استقبال كوام يا اورمقدم الشكر جكرشا أي

فيع كے سائة روان بوانسكل رائے نے جى بہت بڑى جىيىت بىر بىنجائى ادرمقا بلىمىں صف آراہدا۔طرفین کے ہما دروں نے تلوار نیام سے تکالی اورایک ت دکریان ہوے بڑی کوشش کے بعد ہندوس کوشک ہے جنا گے بہیر سنے اپنے مورو ٹی مفسب بینے اور یا کے تاج و تحنت برتبعنہ وا تعد کے بعد ملک من نظام الملک نے جیمبری رہبری سے راجمندری اور کند شرکاسف برون كونتم كراما ومخرشا وكع كالمحاوانق ت معتبرامیروں کے میردکرے ہیسرکواس کے ملک ادر مِثْنَ تَعِيدَ تَحْفُونِ اور مِثْنِكِينَ كَيْسَاتَة بادشاه كَي فدمت مِن ماصر جوا- ملك ، اورخواجه کا وا س کی سفارش سے خلعت فاص کے عظیمہ مه فداز جوکر تلنگا نه کامیرشکر مقر کیا گیاس لئے کہ شالی بہینیہ کا قاعدہ تھا کہ خلیب خام اسی امیرکوعنا کرتے تھے بوکسی صوب کا راشکر ہو۔اسی زمان میں فتح النوع والملک ورن اعلی ہے اور نیز فواج جہاں ترک کے فلاس میل بھالے فرونر مع متاز تقامر نشكر رارمقرر بوكرساً مب عزت دجا وجود - ان دا تعات كے دو تین جینے کے بید یوسف ما دل فا رسوا کی جی جس کونواج محرد کا دال نے فرزند کھا تھ برلنگری دولت آبار کینسب اور خلوت سے مرز از کیا گیا یہ وه خدمت سے جر فاندان بني مين دومرانهين بيء درياخان ادراكة تركى غلام جوامارت مے مرتبہ برزا تُرز تھے دوسف ما دل کے اتحت کئے گئے اوراسی نزام میں ان کی جا گیر مقرر جدی - قامم بریک ولدقاسم بهیک صف شکن شاد قلی سلطان اور دوم تنے وہ بھی یوسف عادل کے مابعین میں داخل کے گئے غرضك وسف ما دل نواح محمو كادال كى عنايت سے س ع دت وطوه جوا ملطان مخرشاه كوجب تقيين جواكه بوسفا الشاه عنايتون ملطانی کے قابل ہے تواس نے طرح طرح کی نواز مشوں سے إذكيا اورجيشمون مي صاحب عزت وجاه كريك ويره كرا أورانتورك قلعون رُرِنْ کے لئے اسے روا نہ کیا۔ یہ طلع لودھیوں کے فترے میں ایک مرسطے قبضین *آگئے تقی*و بادشاہ کی اطاعت سنیں کرناتھا۔ پوسف عادل دولت آباد کہنچا

جلايسوم

ادرتائم بيكيصف شكن كوقلة انتوري محاصره يرتنين كما - دريا خال ايني خوانره برا دركو ويا كهيزراد الدكيا - بوغيرسل قلعه استوريتا بف تعا اس في توجاك معرال معم المقاطا ا ورجان کی ایان طلب کر سے مصارفات میں گے سے ہید دکردیا۔ راج براکھی میں جینک رائے یا بچ یا چه میسنے تو دشمن کی ما دفت میں مردا مذ و ارائ مار بالیکن م خرکا را سینے میرض صف کے أنزار ديجهے اور يوسف عادل كى خدمت ئيں قاصدرو اندكرے بيرمينيام ديا كه آگراسكل قصور معان ہواوراس کواما ن دیجا کے الاسی تام مکیت یوسف عادل کے سیرد کرسکے خود جربیہ مع اسپنے اہل جوعیال سے قلعہ سے باہر تکل کیا گئے گا۔ یوسف عا دل نے اس کی د خواست منظور کی اور استے قواندہ براور دریا خاں کو حکم دیا کہ ایل قلعہ کی جا اس کو سے امان حال ہے ا*ن کوسی سم کا نقصان نہ سینچے اور جنا ن*او د حابین جلے کاپی ۔ دریا خال نے پوسف عادل کے حکم کی تعلیل کی اور اسٹنے انشکر کے ساتھ قلعہ کے حوالی کھٹر اور کیا ا ورحکمرد یا کرمپنیک را بر میمام اسینے اول وعیال کے علمہ سے ماہر علاجائے بیجیارہ جیناک م اواحدا دیکے وطن اورمورو ٹی اور اکتسابی خزالوں کو خیر ماد کیکر حصار کے باہر علاکمیا يوسعف عادل اسى روز درها واكركيهنيا اور قلويس داخل موكرتمام خزا او فينول ادر بیش تیمیت بیپروں پر جا لبض بوگیا ۔ یوسف عادل نے اس بزاح سے اسب سیر براسے چووصراد سپرمرانی فرائی اور لاین کے خلعہ کارخ کیا لایخی کارائے زادہ س کا بایہ مال ہی میں نوت ہوا تعا عاجز ہوا اور اس نے مات کی امان طالب کی قلعدا ورعث أ مال واسباب بوسف عادل کے سیرد کرکے خود مصار کے باہر جلا گیا۔ یوسف مادل نے ال داساب بي سي جو مجد كرم كارسك لائق تعالى اورراس وزاده كو اميروى سك كروديب داخل كركے اس ملك اور كلعه كو اس كى جا كيريس دسے ديا اور فو د سيررواند ہوا -يوسف عادل احزر آباد مبدر مينيا اوراس في اس تدريا عنى كھوررس نقدى دولت جوارس اورائیش قیمیت چیزس با دنشاہ کے ملاخط میں بیش کی*یں کہ راجمیندری اور کن برسے کے* موالگیمیت اس كم مقابله من يتيج بركم - بادشاه يوسف عادل سير بيحد خش بوااوراس طرح طرح

كاعنا يتون مسيرم فرازكرك كهاكربيج بيسب كرشخص فواص كادان جبيب انسان كاز فرندج اسے ایسا ہی ہونا چا کہتے اور اس سے اس تسمے کام ہونے عابسی محروشا ہے محمو كاوان كوحكم دياكر يوسف عادل كواكيه ببفته أينے گھريس مهان رسكھے اوراس كارات

میں انتہائی کوشش کرے ۔خواجہ نے زمین فدرمت کو پوسدویا اور کہا کہ بغیر ہاوشاہ کے مع مقصد من ال دوكا - محموشاه خواجه كاسطلب بمجه كنيا ا وراس في كما ك بالمرد برتى ب يبله ايك مفته يوسف عادل كي مانداري يربد مجھے اپنے كھر لماؤ خواج في شابى فران كي ميل كى درومف ول نے گھر پیچاکاس کی صنیانت میں شنول ہوا اور اہل دنیا کی رسم کے موافق بڑے ت كوانجام ديا - اس واقعدك المحوي دن محرشاه في فواجرك مف عادل كويسى اينا تمريك دعوت كيا ينواجه في ظاهرى بحلف كاكوئي دقيقه فروكز اشت منس كيا-خواج نوسف عادل كيسائه بادشاد كابحاني نے اینے گھرکو بھارخا نڈ چیس کی طرح آزامشکیا اکھوں ردزميم كوبا دشاه خواجه كيميركان بس رونق ا فروز درواا درايك بيفته كامل جش عشرت منعقد کمیام شاه نے پوسف عادل کو بھی اس مجلس میں اینا ہم بیالہ و تہم بوالہ بنایا اور نواج نے بھی رسم مہانداری سے مکافات میں انتہائی کونشش کی اوراس قدر اوريد يهفي تعليم كم بادشاد كر النظمي بيش كي كدابل دكن ان كم مشابره انتخوں میں کیاں طبق سونے کے متنے جن کے *مرویش مرصح کتھ*ے رطبق آننا براتها كاكي يال كوسفن وجبى طرح اس مين ركها جاسكتا تها - اس مع علاوه وغلام حبثى حركسى اوردكني جن مي اكثر خوانده اورسازنده اورصاحب يثيت عظ ادرایک سوعراتی عز بی ادر ترکی گھوڑے مئع ایک سوسحن ا ورکا سٹیففوری مجویا دِثما ہوں ل مركارس موجود منستے مخ رشاه كى خدمت ميں بيش كئے۔ آخر روز خواج فى كا شا فراددک امیرون اور ارکان دولت کویمی عمده محقول اور برایون سیم ان دا تمات کے بی خواجہ نے اپنے سرکاری نقدی دولت اور تما کسامان باوشاہ کو دكملايا ادراس سي كهاكدية تهام ما أل واساب بإدشاه كالمبيع جس كوفكر جواس ميح بردكرديا عايم أوشأه نوا جرك اخلاص ادراس كحص فقيوت بوالوركها كه يه عام مال واساب من في قبول كما اور بهر تحيير كونشديا- ان مت واتعات كے بعد فواجه كا اعتبار اوراس كاظمت اور يوسف عا دل كا جاه ومرتب الیها لبند جواکه به توگ محسور زا نه بوسکئے ۔ الرام کن ان دونوں کی ظمرت شان سے

. جليسوم

بحارنجيده بوسسا-من من الميتان المنتان المنتان المنتان المرسمي اجراك كالتوكيب. جزيرة كوده كى فتح كا اراده كيا اور فلع ينكالوركاسيسا لارى يسر بس اجيرا كے كے حكم سير مراج نشارما ہے لیکراس طرف متوج بھوا ا وراس نے ہی رور فت کے تا) راستے مسدود کرنے سلطان مخزشاه ان خبرول كوسن كربيحد مرآشفته بودا ورسردا ران نشكر كي حاضري كاحكرو بادشاه سيركزنا اورشكا ركعيلتا بوانيككوان كى طرف روا ندموا اوررائي بركيتيذ شي تكويندم مانعت شروع كى - بيرمصار بيي رصبوط برسني اور ستيمركا بنابوا تعا - قلعد كي را كي خند ت بانى سى بسرى بوى تى اوردودلوارى ايك دوسرى كى مقابل اس طرح فينى بدى يى ادرراستتهاس قدر تحكمه يتشه كرانسان كوفلعه سكرا زرائساني سيعدد خل برسف كاموفغ زقحا مختشاه نة تلعه كية قرليب ينجكي حصاركا في اصرة كرليا اور رائي يكتنيه فيما قبت اندليثي كأليا فواجه اور ديگر مقرب، اركان دولت كي إس قاصدر داندسك ادرا اك فواست كا ہوا۔ خواجہ اور دوسرسیے امیروں نے بادشاہ سیے بوش کیا۔ سلطان محتیشاہ نے اس نوام سے دومرسے راجاؤں کی عبرت سے لئے ان کی درخواست قبول ندی اور تشاف وال بلاكرانفير جكم دياكه أكرا بني حان كي خير حاسبة بوتو ووم فترس اس حصار سحيرج وباره كوتباج اورمساركرك بسا دران نوج ك والل بوف كاراسة بيداكردواورخواج سي كماكه فاكريرى اور عندق پاشنے کی خدمست بھارے سپردہے جس دن کہنرمنوسیاہی معمارکو تولیا ورحتر بیون سے گرائیں اسی روز خندق ہی بیٹ مائے اکداشکر اظمینا ن سے سابھ قالمدیشے اندرواهل جدسك فواج مروند متصراور لكرون سع دن كوخندق بإنتا تفاقل سك باشنك رات كو ان چیزوں کوخندت سے بخال کیستے ہے ۔ نواج سفے راہ آ درودنت بزر کرنے کے لئے ایک دوسری دیوار نتمیری اورمور حل تقسیم کرکے سرکوب اور نقب کی تیاری کا چواہ ف تشت کک دكن بن شائع فرسطة عكرد يا - ابل فهراسينه كام مين شغول بوس راست يركنين خندتی بر آب کی موجود گی میں نقب کابرج دارہ تک بیٹینا محال ما ن کر الکامطمئن تفاكه الى نشكر في لقب كويوسف عادل خال اورفتخ الشرع دا لملكب مج مور على سس قلند کے پنچے بینچا دیا اورا سے بارودسے بھر دیا۔ نقب میں ایک بارگی آگ انگادی ممکی ا در مصار سکے مرج وہارہ میں رہنے بیدا ہو سکے عاسے پرکتینہ سکے سیابی رفینوں پر ہمنے کیا

ا در ادا ای میشنول بوسے شاہی نشکرے دو بزار اوی مارسے کے اور قریب تھا کہ بنول كوابل قلعه تقيرا ورككري سيصبندكروس كرنا كاوسلطان محينشاه نو دحله أوربوااور خندق سے جوشی سے بیٹ گئی تقی گزر کررخنوں پر پینج کیا اور ان پر قبضہ کرے مصاراول کو نتم كما اورد ومر<u>سه حصار كى خيرين شخول جوا-راكئے برك</u>تينه سائے كيابس برلااوتلويس بالبر نظاا ورسلطان محدشاه كيمورهل كي إس عاكراس سع كهاكد مجع راجب بادشاه کی فدوست می جیجاہے۔ ارکان دولت نے بادشاہ سے وفر کیا۔ اور می شاہ فے أسب اسيف مفنورس بلايا راج انے زمين خدمت كوبرسدديا اور وسالاني كردن یں ڈال کوٹرٹ کیا کہ رائے برکتینہ مع اپنے نرزند وں سے مضورشاہی زائنر ہے۔ بادشاه كواختيار سيحطيب استعشل كرف ادر كاسه اس كاقصور معاف كرك محرشاه في واحد كا تصور معاف كما اوراسي المال دى - بعض كما بون من درج ے كرىائے يكتندسفے بب ديجماكد مصارا ول يرقبضد موكليا اور اركان دولت لے ذریعہ سے با دشاہ اس کے تصور کو معاف نیس کر اوراجہ برج سے اور کیا اور بھیا جزی کے ماتر اماں کا خواسست گارجوا۔ با دشا ہ سنے اس عاجزی کودیجھا اور داجہ کی کیسی ہر السارم آیا اورا ال وکروا جه کو است امراکے گروه میں داخل کیا اوراس کی وت کی۔ بهرمال بدروايت بمجيع بومخرشاه راجه كواما ل ديجراسي روز قلعدس داخل بوا اورفداكي بازگادیس مجدد شکز کا الاكراني كونشكرى كانقبس اس فيمشهوركيا - مي شاه سف تائهٔ نیلگون خواجه کی *جاگیرین دیا دورخو دیا میتخت کوردا ندجوا-اسی اُننایی با دشاه* کی ا ال مخدود أرجها ل في جواس مهم مين با دشا د كي مساحة متى اور حب كى وجه مسيحار خالفه المثالي ی رونت بخی دنیاسے رحلت کی موشاہ نے اس کی لاش احراکا بار مبدر روا نہ کی اور جود بجابور مبنيا بادشاه في نواح بسك معروض سيرموانق بيجابور مين جوفواجر كى جاكير في افل تفافر شدون تديام كيا اورعيش وشرت مين شنول جواخواج سفي على طرح كاضيافت ادر جهانداری سے ادفراد کو نوش کیا می شاه کا اداده تناکه وسم برشکال بیجا پوس کسبر كرك بدردوا نهوكراتفاق سے اس سال سادسے دكن بيسال تك كر بجاورس بى يانى دېرسالله كي كنوكس بالكل سوكه كي اور مخياشا ويك مجبوراً بيدر كارخ كيا يقط البخس تحطيجا ورك نام مص شهورسه يكت بي كدود مرسال إلى المرام

نه دی ادر شهر دقع بول اور دبها تو رسی آبادی کا نام د نشان تاکید، نه دولج اور اکتر لوگ ا الاک ہوے اور جو ایرو ہیے اضوں نے مالوہ تجرات ادرجاجنگریں بناہ لی غرض کر ما له ه مربیشوازی در نیزتام مالک میں دوسال کا مل زمین میں تخم ریزی بنیں ہوی تیسر۔ سال جب خدای رحمت سلیم بارش بوی تر ماک بین کاشت کاری کرفے والے دودشکھ بهمن المدين للحامير كردب لوك تحط اورو بأي صيبت مصے نجات باكر ملك ميں آباد ہو ۔ تو معلق ہوا كہ قلعث كند بنر كے باشندے اپنے ماكم كو دوليا لوادر بدكار تھا اوررمایا کیونت اور فیان وال کاوریے رہا تھا قسل کرے یاغی ہو سے ہیں۔ان توكول نے قلعه كيم مبسب را در يا كوجو فتح شاه كا دست كرفته تحاديد ياسي اورم اورا نے راج اڈیسے کے اِس پر پینجام جیجا ہے کہ جو کئہ تم ہرد قت اسینے آبائی ملک کودائیں کینے کی

مكريس رسبته بواور جاست بوكة بلنكا ندكا ملك بيراملي واراق كقبف مي آجاسك اس بلئے براہ بندہ اذاری تھوڑی کلیف گوارا کرشکے اس طرف توجہ کرواور پہا ل آ'و لیونکہ *دکن میں قبط طرا ہوا ہے اس لئے بی*ہم آسا ٹی سے *سرپونگتی ہے حق ہمسا* بیر

اداكروا ورتكنكا ندكوفتح كرسك ميرسه مسردكروا وراس كيعوض كندينيرسكة فلعد برخود تبعنه كرد - راج الريسه جام كمريس گرفتار بهوگيا اوردس بزارسوارون اورسات يا اطفرزار بیا دو ں کے ہمراہ جا مبلکہ کے راجا و آپ کو مدد کے طور پر ساتھ نے کر تلنگا نہیں داخل ہوا۔

حاكم صوبه نفام الماكب بحرى راجمندري كالمواول شعيمقابله نه كرسكا اورقلعه بندجوكريا نفام الملك في ادشاه كوَّمام حالات كي اطلاع دى- مخرشاه في فواجه كي بخويزا ور برايت كيوافق اس مهم كوفورات لا تقمي ليا- بادشاه في فزا مه كادروازه كهولا ا درتم سامیوں کو ایک سال کی پینگی نخوا وعط کرکے جلدسے جلدروا نہوا یا دشاہ راہبندری کے نواح میں اپنیا اور راجا کوں نے آئیس میں سلام اور مشورہ کیا۔ ان او کو ل منے لڑا کی میں خیر خد دیجھی ہمبر اور یا قلع کیند نبیریں داخل ہوگئی۔ اور را سے اولیسے اولیسہ نے

وریاے راجبندری کوعبور کرکے اننے ملک کی راہ لی اوراسی سرورس دریا کے کنارے مقيم جوا-سلطان مخرشاه راجبندري نبنجا اورنظام الملك بهي بادشاه سيحالماكشتيان راجراً ديسكة فيضيم من مقيس اوروريا بيجد حرصا بواتها مسلطان تخرشاه في ورياك تنارسے نیمدوخرگاہ نصب کئے اوروریا کوجار عبورنہ کرسکا۔ بادشاہنے سا مان عبور

درست کرکے ما ا کائنتیول توسید کے ذریعہ سے دریا کوجور کر۔ رد، مزددگیا-سلطان مخذشاه چونکه داحه سیم بحد آند ده خاط تخیابا دنیله نیشهرادهٔ محمد دخال ک خوا جه کے ساتھ راجمندری میں خیورا اور خود ہیں ہزار سلح س مي داخل بوا-بادشاه نترا در ملک کو تباه کرنے میں کوئی دقیقہ المخامنیں رکھا چو بحد الحریمات ر کے اپنے ظمر دیکے آخری مسئر ملک کو حلا کیا تھا مخبر شا دینے بیدراطمینان کے ماتی جیے مہینے يهال قيام كميا اوررعا بإسب تشنى اور و لاسا ديحرا وربيش حالات بين جبرو قهر كيمسائة غرض ج*س طرع بعيامكن بوابع شمار نقد دولست قال كى با دنساه كا ارا ده تقا كه خواجراً ورشا مزاده كوهي* اڈبیدیں بلاکراس نواح کوہی ان سے سپر دکردسے کہ ماجہ اڈبیبہ نے بیرخبرنی اور میٹری گئیسٹ تحفوں اور بیٹیار ایختیوں کے ہمراہ بیے وریائی ایلی دیس شاہ کی خدمت میں روا مذ۔ ادر بی معذرت کے ساتھ مندووا ہی کی راجہ نے جدد کیا کہ اب مجی لنگانے اور یواروں ى مدندكرك كا دوربروقت وفا دارى سے كا / ليگا . تخرفنا د في كها كر اكر طبران إنقيون مے علاوہ اپنے باب کے خاصے کے بجیبی باتھی ہارے عندرمیں بیٹی کرسے تو ہم اس کی ت منظور کریں ۔ راجہ اگرچہ ان اہتیوں ئواپنی جان سے زیادہ عز مزرکہ تنا تھیا لیکن دینکہ مجبور تنا اس نے ان اعتبوں کوزر بقبت واطلس کی حبولایں بینا کرم طبلائی اور نقر کی زیخروں کے محیشاہ کی ندمت ہیں روامز کیا۔ بادشاہ نے اڈیے ادر شكار كحيلتا بواراسته لط كرف مُكّا أنائ سنرس إدشاه في بهارُ برايك قلود عجما محران در این سالتیوں کے جمراه اس تا مدینہ اس کیا اور توگوں سے نعطافت کیا ک ية قاريم براوريا كة تبنيدين ب توكون في جواب ويا كرمهار كا ما كالصحيرال بيسر س ادركسى كى كال نيس بي كرا نكوا في الرجن قلد كرديجة سك با دشاه اس تقريريس بيجد النسب الدوم ادراس في دامن كوه من قيام كيا- دومرد دن مبح كو محراشاه درائي كادرا دوكيا ا ورحندار كى طرف ردا منهرااس قلعدكا أيك كرود معدارسي تكل الخف برآما ده موالیکن ان میں سے بہت سے آوی مسلمانوں کی تیرا غوازی کے شکار ے دراجہ نے بینجر میں میں اور بادشاد کی فدمست میں قاصدروا نذکرے ک<u>سے</u> بینی ویا ک يدلوك يجل كياشند عيران كيدادب كوميرى فاطرمعاف فطركيرا ورقلع

طيرسوم

والي كرك يى فيال كري كركو ياحصار كوفتح كرك الينه ايك سياجى كوقلد عنايت كويليم مخرشاه رام كيوس بيغام سے بيحد فوش مواا دربا وجود يكه دير هميند كے محاصر كے بدوللركو فتح كما تفاحصار راج كے والد كميا اور كندىنير روا بنهوا - باوشاه كند نير يہنيا اورأس نے تلدكا ماصره كرليا اوريافي انج ياجيم ميين كے بعد بيد ميريشان بوكرايك كروه كوواسطينايا اور بری محنت اورشقت سے ساتھ باوشا ہ سسے ا ماں حاسل کرکے مصاراس کے سيرد كرويا -مورضین تکھتے ہیں کوشا ہا ن بمنیمیں سلطان محرشاہ پہلا فرا نرواسے حب نے برئين كواين إلى المن الما ورنداس سے يبلے با دشاه كے آبا واحدادبر يمنول كي تبز كابى خرد ديقے تھے حيرجائيكدان كو بالقريق تاكرزا بريمنوں كاعقيده سي كد ہر بھر بھی محرز شاہ کومبارک نہ ہوی اور ملک میں فنتنہ و فسا دہریا ہوگیا اس<sup>ل</sup> قعہ کے بعد محرشا وف خداج كى رائے كے موافق تقريبًا أيك سال راجمندرى اوراس كے ا واح میں بسری اورسرحدوں کومضبوط کرے بہت سے زمینداروں کو تناہ وبرما دکیا۔ نلنكاً نه كا يورا انتفام كريم إدشاه كونريينك مح ملك كي فتح كاخيال آيا اوراس في فداج سے کما کہ جنف راجمندری اور دوسرے قلعوں کے انتظام سے عمدہ برآ ہوسکے ده كون ب خواجه في جواب دياكسوا لمك من نظام الملك بحرى كے اور كوئى دوسرا امیراس کام کے لئے موزوں بنیں ہے۔ اوشاہ نے اس رائے سے اتفاق کیا اور تدیم دستور کے مطاب*ق راجمبندری کند نیر اور اس نواح سے اکثر حالک کی حکومت اس کے* سیردی - وزنگل اورد دسر<u>ست لنگا</u> نه کے مالک اعظم خا*ل بن سکندر*غاں بن حلال خال كى التحتى مين دسية كية اور خود بادشاه نے نرسنگ كے مالك كى طرف كو چ كى الخطرخال كا تلنكا ندمين برسرة تتدار بونا اورحكومت مين ماكسة سن كاشركيك رجونا نفام الملك بجرى كو الكوارم وااوراس في بادشاه مص عوض كما كه ميسف اپني تمام زندگي بادشاه كے حصنور میں بسری اس سے براہی رہا یہ ہے کہ اس صوبہ کی حکومت اینے کسی فرزند کو مبیرو لردوں اور خو د باد نشاہ کے ہمراہ کا ب رہوں مخرشاہ نے جواب دیا کہ بریر معااس ماک کا انتفاع البعدده حسر صورت معدمكن بوكرد كتقيي كدفواجه كاداب ملك حسن نظأ الملك كح تبور اجني طرح بسجانتا تحااوراس كا فرزند مك اخروم مرايس قرابت كريم بايس سيخراده

صاحب اثراد رمبياك بوكميا تحاخوا جسنه ان دويؤ ب يروبيسر كاجوار مي رمبنا فلإفسلحت سمحها ادراس بنایر گزشته زما ندس جبکه نشام الملک راجمبندری کانسوبه وار مقرر کمیا گیسا تو اس کے فرزند ملک اخبر کو فداوند فال جشی کی انتی میں سے صدری منصب دار کے تعمار ناتركرك ابوركا ماكردار بناياتنا - مل حن نفام الملك نواج كى اس كاردوائى سے ہي آزرده بخااس نے اب توقع ایکر بادشاہ سے عرض کیا کہ اس کا فرزند ملک اخرز اس کی خود التحتی میں ملنگا نرکا حاکمیرو ارمقرر کردیا مائے ۔ بخیشاہ نے ملک حسن کام ليازر خواجه كي نام يروا نه لكحديا خواجه كأوال كواب عاره كا رنظر نه آيا اوراس في لمك احمر لے نام فران طلب ماری کیا۔ لکا الحرار طبد سے جار روا مزہوا اور رائحہ ندری سے جار کوس کے فاصلہ سریا دشاہی نشکرسے آ الما اور ایک شراری منصب پر فائز مہوکر بایپ کی طرف سے راجمندری کا دا کم نشرم وا-سلطان مخاشاه اب نرسکا سے ملک کونتی کے۔ لوشاں ہدا۔ نرسنگا خرکور قوی ہیکل ا درعظیم انجیثہ راجہ تھا جوکشرت ال اورکشگری وہ تاكون ين شورا در تلنكاند وركزا كاسك رملياني مصدير حكوال تحااس كالمك درياك باخرن بحيلي مين كب بييلا موانتما - راجه في اس زمانه مين موقع بأكر راسسيكه بيمانكر. مسي للكون يرمعن تسبنندكرليا تتما اورمه نبوط اورشحكي قلية تؤكر كيركي اكثر ادقات زميندارول كو نرخیب دیجرشا با تن ہینہ کے مک بین نتندونسا دبر یا کرایا کرتا تھا۔ اس نواح کے ہمنی لا نرمنگر سے مقالمہ مذکر سکتے تنے اور جمیشہ باوشاہ کے حضور میں نرسنگ کی شکا بتیں کیا کرتے سلفان مخرشاه نے آننائے واق ایک بریناک قلعی براٹی کے ادیرو کھا بادشاہ کومعلی بو اکہ بی مصارشالم ن دلمی کی بادگارستندجوا مخوں نے اس نواج کے انسفا) کے لئے بالا تعمیر ایا تنا - مخرشا د نے اس جگر قیام کیا اور حک دیا کر معاراس قلعه کی نتم پر کریں وز کا اس کا اہمام خواجہ کے میرد ہوا تنا دوسال کا کام جھ معینے میں تمام ہوگیا خواجہ نے قلعہ کوعن لہ ادر عاده ترایع سرب زن ا در نیز تام آلات قادراری میم آراسته کرسکه صارعتهایرون ك التحقّ مِن سيردكيا - ورباد شأه كوبالاكركوه ليجا كرنسام ساما ن دكسلاليا مخترشا دف خواجه کی تعرلیف وتحسین کرنے کے بعد کھا کہ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکرادا کوا ہو کھ اُس نے ملاوہ ریاست اور فرمانروا کی کے مجھے خواجہ کاسانیبرواہ دوست بطور ملاز م عظا فراليب - بادشا د نے اپنے سم سے مباس آ ماد کرخدا جرکو مینایا اور خواجہ کے بداگا

كيُّرانود بدنا مورخ لكقناب كرِّناريخ مِين البِيا واتّعدمينين مِن بنين آيا كسى فرانروابنے اين لازم سيسا عقراس طرح كاسلوك كميا بوليكن جؤكمه يه امرخواجه كحاقبال كانتهائي كحال فخا اوراس طرع كألحال زوال كي علامت مع تقورا بي زماً خد كزراتها كراس قبال منداميري ادبار بھی ایسا آیا جو بہشید کے لئے دومروں کے لئے باعث عبرت ہوا۔ مختصريه كرسلطان وحرشاه أيعصاري تتمير سيفرأ خنت حال كي درقلعمي دو ياتين بزار معتبرساً بي ايك عقد اميري اتحتى من مقرر كي المكان كيساه آكم برما - إدشاه ص طبيعيا عاتش اورغارتكري كابازاركرم كرك ابل شركوتهاه ادربرادكرا تقا میزشاه کوند بوریل بینیا در روگ سف کها کریمان سے دس روز کی راه برایک بت خاند بروكني كام سيئشهورسيداس تنكره كدردوارا وراس كيجتس زروجا برسس الاسسة اور البار اور بيش قيمت موتيون سے بيراستري آج كك كسى سلان فرازواني اس بت خانه کانام که بنیس سنا- مخرشاه نے چیه میزارسوار خنج گزار اپنے نشکرسے عباکے اوراس طرف درواداكيا بادشاه في شاهرا دا محمد خاب أورخواج كوكو بمربور مي حيورا اور خودلقيد اميرول كي جمراه اس قدرتيزي كيسا توسفري منزليس طيكيس كرجالس واردل سے زیادہ اس کے ہمراہ مذہبے یوسف عادل مکے حسن نظام الملک تَغرِش خا ل ترک بھی اخیس ہمراہیدں میں تھے۔ یہ امیربت فانہ کے والی میں ہینچے اور دیندد یونٹراد ہندوسوار تبکدہ کھے الهراسي النسوارو ل مي سيرايك توى بيكل مندونهمشير مندى التحديس التي درب ايك تعورُى ديرميدا ك مين البرا اورحرلف كونكاه تيزسسه ديحقناراً - اس مندو نيرا ادشاه كودكيا ا دِراس کی طرف، بڑھا ا در سیرکو الم تقرمین ایکراکی و دار لدوار کا کیا ۔ محرشاه نے بڑی تی ا در جا لا کی سے ساتھ گھڑا ووڑا یا وراس سے وار کوروکا اوشا و نے حریف کی تلوار کورد کرنے ایک اعتراس برا را لیکن دارخالی گیا - ہندو دو بارہ بادشاہ کے مقابلیں آیا اوراس نے عا باكريم راكيب واركرس فترشاه في اس مرتبه ايها لم عقد الكرريف كے دو كارس كرد ان واند كود تفيكر دومرا بهندومو ارجواب في مقتول بعالى سے مرطرح برنائق تھا إدشاہ كے مامنے آیا بادشا مسے ساتھیوں میں ہڑتھ جنگ نی شخل تھا اس ہندو کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوسکا الخيشاه خداس سوارى طرف برُها ادراس كرجتى تل كرديا بقيرسايى فرار بوكرتبكة ميں جا جيسي اس لتنادم بعقبه لشكر بهي بينيج گيا ورمخ شاه لرعبر كر ولعيس داخل بهوا اور حصار كو تاراج ادرابا قاله

"اریخ نرمث قىل كەلىمىن شغول جوا-بادشادىنەبت خامىلى تاراج كەسەلىكە بىلىنى تەرۇم كىيا دواس كىرى واليس بوا-بإدشاد في ملك من نفاع الملك بحرى يوسف عاد ل غال فيز الملك اورزير اللّ اميرون كے ايك گرده كودولت آباد اورجيز كے اشكر كے جراو بڑے ما زوساال كرم اور نرمنك كيمهم يردوا خركنيا دوخود فحيل بثن كوجونرسنكه كتحست مي تخافتح كنيا ودكند يودلي واس آيا خواج كاوا ل كمين نشين شِمن لينے مك حن نظام الملك اور ظريف لمك ثيره مخرشاه کی مصنوری کے خلامول کواس اِت کی ترخیب دیا کرنے تھے کہ جسی ہی ارشاء لونواح كى طرف سے برگران كرتے ہيں اور حدا بريز في زى سے مي شاد كے فلر كي خوام كاوال كى طرف سے كنشة كرتے ہے كو غلاموں كاير كرود اس تنديكوا نجام دسينے بي بورى كوشش تراخابهان کک کدان لوگوں نے کندپور ملی میں خواجہ برایک بہت بڑا ہتان با پرجا ا دراس بزرگ صعنت اميركوكنا رسندس سلاديا - اس اجال كافعيس بيدي كو مخرشا في كيهرس دائرة سلطنت بست رسيع بوااورنواجه كاوال فيصلحت ملك كويتراط ر كفكرارا رد كما كه سلطان علاوا لدين حن باني سلطنت مقر كرده ومنوا بطيس محقرم مركر خواجه کا دار انے با دشاہ کومعقول دلائل سے بچھا یا اوراس کی اجا زت سے ورائیلاندن كفايدن فالتيم استدادته ذبل ترسيم كار ١١٠ مَنَ - بيشتر على حصول مين تسم تعالب خواج في اس كي الطبيعي مليد اور برده. برايد - بنظره بريمواصطلاع دكن من طرفدار كته بي مقرر كما برار دقومول يرتقه كماكيَّ ادريُّا ول يرمُّ الأب اوريا جور بيضدا وثمه ذاك بشي افسير قرر سكي كيم دولست آيا. پوسف عادل کے سیرد کیا گیا اور مبنیرکی حکوت می بنندا پر کے اکررگزان کے اور دان اور لیک کی افری درمیان معت کمک اور نبدر کوه اور نگوان کی افسی اخرائی کی استان کا افسی ایم از تربیب فرانداک کے میرد کی گئی۔ بیجا پورا دراس نواح سکے اکثر حالات دریا۔ کے ہورد کے ساحل کاک اور نیز وانجو راورندگل آنیف جم اقتدارخواجه جهان کا وال کوعطاکے گئے ۔ حسن آیا و کلیا کہ اور ماغزنل درك دورشوا يورتك مشي فواجرمه إدستوردينا ركي انتحى بين في كيار تلايكان كألمك ببى جواس سے بینیتر تا اُرکال للك سن نظا الملاك كے قبط دس تھا دو مصوب میں مقسم كماكما بإج بندرى ناگذار و مجيلي مين اور اور يا اور نيزد بخير مواضع اشفا) الملاكي اور وزيكل انظم خال ولد سَكِن رخال بن جلال خال كى التحتى بير وسَنْتُ ادر أبراء رة بالا آور الطالب

جليموم میں سیرست سے پر سننے خالصہیں داخل کردئے گئے۔ (۲) يە كەسلطان علاۇالدىن جىن كى وقت سىھ يە دستور تھا كەجەم لىشكە جىس صديك كاحاكم بوتا تحااس وزم سرة ما كله اسى كوريمكم بوت سقيه حاكر سرتخص أكو عابتها تفااین طرف میة طویا تفاندار مقررگراتها اس کانیتجه بیرمونا تفاکه کونداو مجلوم خال او کوندر خا السياط اقتورط وزاران قلور بيصقر موكرتهمي كبهي الكسي مكشي كاراده كرست سنة خواجه كادال فيصلحت كوم نظر كمكراس قاعد سيمين يهترميم كى كمراي تحلحه توطفدار سك تبعندي رسب دربقيد معارو ل برباً دشاه كى طف سس ديگرامرا اورزميندا دراكم توركي اس قاعده كى بنايردولت آباد جنير- بيجابور - كلبركم - امور- كاديل - درگل - راج بندرى تے فلے طرفداروں کے میروسکے گئے اور دیکر حصاروں بربادشاہ کی جانب سے معتمد اسم مقرر محدد محدد رس بركسلطان علاوالدين كي زاندس جبكة للنكائد كالماقيهنين آياتها بي قاعده تفاكه یا نصدی امیرکوایک لاکه بون اورلیک بزاری امراکودو لا که بروان نقد خزامز ُعِاكِيرِهِ اداكِ كَا تَقِي مَصْلِين جبَ تلفكا نديرة بعند جوكيا تو بيسط يا ياكد با نصدى الميرو ل كو ایک لاکھ بچیس بزار ہون - اور پنج بزاری امیروں کو دو لاکھ بچیس بزار ہون ا دا کریں۔ جن لو گوں کو جا گیریں دی جاتی ہیں ان کا قاعدہ یہ تھاکہ اگر جاگیر ایک لا کھر ہون سے کہتے مكل كى بوتى عنى توغلام بقيد رقم خزا دبشابى سے وصول كرتے تھے - اسى طرح اگرامرام فرو التدادسية ايك سيابي على كمر ركف تقيلة ابل ديواني مه رقم بازيافت كريسة عقران تواعد سے بزد کے انتظام سلطنت 'د تقرر لشکرا ورخلق کے رفالہ میں بہت اچھا اضا فرہوا۔ اور کارد بارحکومت میں بڑی رونق بیدا ہوگئی۔خواج سکے یہ آئین ان امیروں سکے فلان مزاج بوسے بونود فرانروا کی کے نواب دیکھ رہے ستے ان امیروں کے خواجہ كى عدادت بركز جمت با يرحى- نواج كادال ان امراكية تبور بهجان كياليكن ملك اور بادشاہ کی بی خواجی سے خیال نے است ان امیروں کی طرف سے بالکل

پریشان بربوسے دیا۔ يوسف عادل اورخواج كا وال كرميان يرمونسيرك تعلقات تق

اوردونون الميرايك ووكر سرك كي بى فواه تقير يوسف عادل اور فواجه كادال

ہرکام ایک دوسرے کے مشورسے سے کیا کرنے تھے اس وجہ سے خواجہ کے وشمن اس ک سى طرح كانقعمان مذہبنجا سكے-اسى اثنادىم، يوسف، ماول نرسنگەكى مىم برروا خركماً كيا ادردكني اورهبتني اميرول بشكرايك كروه سفيعوخود خواجه كادست كرفته تتعا اورطم وكاوال كي مراینوں سے بنزعدوں برفائر و کراداکین دربارشاہی میں سے ہوگیا تھا۔ جن میں ورنيك الملك حكنى الاستنقال فبشى جونفام الملك بحرى كا اندين معسست بن كميا تقسا خاص طوریرتابل ذکر جی - سازش کی ۱ در با جم پیشوره کیبر کیباکه جیز محداندیول پیسف اول ذاج کے قریب بنیں ہے اس کے مبترہے کہم سب کل محمود کا واں سے تا اہ کرنے پر عان دول مس*ے کوشش کریں - اس قرار داد سے موانق ظر لیف الملک غ*قتاح عبشی اور دوست بندى درباريون في خواج كي ايك عيشى غلام سے جومحرد كاوا س كا مهر بروار تعاشفاسا في بیدای در اس کے خاص بی خوا ہ نبکرغلام کو نقدی دو است جرا ہرات انفسسل زوسا ما ان ، ورازی گواروں کے مطلعے اورا نعا کے سے شرمندہ احساس کیا۔ ایک روزمجلس شراب گرم متی ظریفیا لملک اورمنقاح مبشی نے ایک سفیکرنگ کا بیجیب رہ کاغذا <u>نے ا</u>تھو*یں لیک* غلام سے کماکہ یہ کا غذہ اسے ایک قدیم اور مخلنس دومت کا برات نامہ سے اور اس ی . اکثرابل دیوان کی هرس لگ جکی بیر اس کاغذیر خواجه کا واس کی هربهی کردواد ریم کوانیا ممنوری س بنا ڈ۔ نازم نے اپن نادا نی سے بغیرس کے کہ کا نُذکو کھول کراسے بڑسے مرکزی فطرانیا لملک دورمنتاخ بشی نے تدبیرکوموافق مرادیا یا دوشب کوملک جسن نفام الملک بجری سے بیمال سير المرارا اجرابيان كيان حيار سازون في اس كاغذير خواج كي طرف سي راج او دريس يين ألاس منعمون كالك خط لكحاكم م مخرشا وكي مراب خوارى اوراس كم مظالم سي منك أكير بن اوراس سے اس تدر شفر بس كر تحارى تو رئى مى توجى سے دكن فتح بولسات ہے۔ راج شدری میں کوئی مروارساحب توت شیں سے جب تم بلاکسی مزاحمت سکے مردد كن من ييد أوسكة توجيد كاكثر امرا ميرسة ما بع فران بي ميل بهي برطرف كم بغادت بلنكودل كادر بادنهاه كاقلع فمع كركيم كماك كوبرا تبقت كركس كم فاطريف لملك الا مفتاح مبشى في إرشاه كي حضورس اس وقت بيكا غذي كياجكه نفل الملكم وراراً ير ماصرتنا مخرشاه فواجه كي مركوبهجا نتا تقااس كا غذكود كيكر بيجد يرشيان كميا مك فن الملكني نے دحشت ناک خبروں سے بادشا ہ کو *مراسیمہ کرے اُسے دیسا قہ وغض*ب سے مغلوب کیا

جلدسوم "اربيخ فرمشت بأرثناه بالكل مرواس بوكيا اوربغيراس كركرمقيقت واقعى بيبي بورى فأقفيت فالكرب اورنامه برست جوخط راج الخليسه كے نام لئے جانا تھا استفسارها ل كرسے بواج كاوال كالى كريد كوك رواند كري فواج جمنوكا وال كم مقرب مصاحبين اس كى لائم معدواتف محكفاور خواجه سے کماکم اگر آبید این الے کوسی طیدا وربها ندسے بجائے آج کے کل برطانوی کریں تو بهتريد نواج في ايك عصع جوائد نول اس كودور بان تعاير عقا اوركها كرمير ال مايون كى ضيرت اور بى خواج يم مفيد بوسى بل كراسك فرزند ك التقيين بولق مرفروي كاباعث بيت يؤست تتديريس احترانكه فأاورقضا وتدرس مدمؤزنا مزاوار بنيس اس دوران میں چندنای امیروں سفے جوخواجہ کے تابع اور اس کے فرا س بروارستھے ید پیغام دباکر ہم جا شکاہ اِندارسن رسبت ہیں آئے۔ سے خامصے سے بزارسوار جا جنر ہیں ہبتر یہ ہے کہ فوراً گجرات کا خ کیجئے ہم بھی ہمراہ رکا بہلیں گئے خواجہ نے جواب یا کرمیں نے ایک زائد دراز تاک اس فاندان کی برولت را حدث دارام سے زندگی مسبری سیمے اور تاً ) دوران ملازمست میں کوئی قصور مجوسے سرزو بنیں ہواسہ سے بیٹھے ہرگزامید بنیں ہے کہ محف ایک ہتم مت کی بنا ہر با دشاہ بغیراستفسارحال سے مجھ برعتیا ہے کہا اوراگر وه مجھ سزائمی دے تو بھی سیاست نمک وائی سے بہتر ہے۔ خواج سے یہ کما اولیوی ات با دشاه کی بارگاه میں حاصر جوا - محرشاه نے خواجہ - سے پوچھا کہ جُرِخص اسینے ما کہ ب سے ساتھ فدارى كرد اس مكوام كى منزاك إيس خواجه في جواب دياكد ايست بريخت كوتيتين كواد إلى ا در بهترسیه با دشاه نه و به بی خط خواج کود کھا یا محمد د کا وال نے کہاکہ بیم نظیم تحبیبان سیبیتیہ ، ویر اس کوشرهکریه وض کها که مهر تومیری به بیرایک نه خطمیرانسی سبید ا دراینی انگذای تشیم تمرگی کھائی ہر منے خواج نے اس طرح کی باتنی کسی کیلیں جو مکہ باد شاہ نشہ شراب میں مت اور فرغفہ ا سے معلوب ہور إتھا اور نيزيد كرفا ندان جنى كے زوال كا وقت بھى آجكاتھا اس بيدني حقيقت عال كي علىم كرف يرتوجه نه كي مجلس سي الحا اورجه بهزام عبشي كوخواجه بريتيتلي يرينه كاحكوبيا خراجه نيه كأماكه موضعيف الترشخص كالترتين كمزيا بيحدة سأن ب كيكن بيزون تحارى بالعى اورتمانى سلطنت كالمؤث وكالمعظمة المحاشاه فياكي فرسني اورحرم سرايب داخل بُرِيَّدا - جه برششي لموارشيني بهو - مانواح كاوال كيطرف برهاخواج دوزانو بورقباكره بيُّهُ كَما اوركار رُسُها دت بُرِعا بنب تلواراس كَي كُردن بريُّرى تو الحَيُّ اللَّاعِ كَلْفِهِ مِرَاللَّهِ هَا لَهُ

جلزموم

ز اِن سے اداکیا اور مال بی سلیم رو گیا۔ اسی دوران میں سعید کیلانی چنوام کا وار کا برقو ا درنامی امیرون میر، واخل تھا اتفا فی سے دیوانخانے میں آیا چینکہ غلام سیامت میں مرکزہ اعنوں نے بلاحکیسعید کروشی قسل کمیا خواجہ کا واں انٹستر بریس کی غرمس اینجیوم غر کو کشسہ ہورگ شهيد مواتش ساينيتر فواجر في ايك تصيده محرشاه كي يرح مين نظر مها تقا-صاحب تاریخ محدوشایی ملاعبدالکریم بهدانی نے جوزواج سیے شاگردوں بلک مریدون پر انجل تفااور واسیامی نے جداس کا مراح اور ندیم تعا خواج کے قل کی بي نظير الخيس تطمكير محدد کا داں کے آٹاروعارات دکن میں بکترت یائے جائے ہیں ندرسًا وه مرسه بوخوا جرف شفهادت سے دوسال بیشترا خرا ا دبیررس تغریرایا تھا تخريركاب كيزمانة كب بوسلانله بجرى بيعاس عارت اورسحبراور حارطا أق بازار کے نشانات باتی میں ادریہ عارتیں آیسی یا کیزہ اور تطبیف ہیں کہ بیں علوم ہوتا ہے ک منارابهی ان کی تقریرسے خارخ ہو ۔ دواجہ کاواک تمام علوم عقلیا ورنقلیہ خصوصاً رياضى اورطب مين يوراكها ل ركحتا تها اورنن نظم ونثراورانشا اوراستي يكافر روزگار تها بيد ذرشخط تما خيا مخير رساله روضة الانشا اوراس كالديوان دكن مين اكترابا علم كميليس المست واسترس فواجد كاوا ل الفي محدور الى اورفراسانى فاصلول اوراد بعول كم الح نامے اور خطوط روا نہ کو کر اتھا جنائے بیمراسلات خواج کی کتاب انشامی موجود ہی لانا عبدالرجمن حامى في ايك تعيده فواجرى مع من نظم كميا ادرايك قطويين فواجه كاوال سے صلہ کی خواہش کا ہرکی - طائبہ الکریم ہمدا نی نے ایک کما سب بیں خواجسے سمے ابتدائے دلادت سے لیکر آخر عربی کے حالات قلمبنے کیے ہیں۔ خاکسا زموج فرمشت اسىكتاب سے ان حالات كاخلاصد موتار يخى تثبيت سے كادآ مرہي ورج كرنا بيم . نواجه كاوال كيرة باواحدار قديم زائيس شالم إن كيلان كيم وزيراور بميشه معززاوركم رہے اس سے اسلان میں ایک تمال مند بزرگ فرما نرو اسے مرتبہ رہنے کیوما حب خطبہ بعى بواسم عاجى في قندهارى كاردايت كمطابق اس فاندان في فوسم كم جهانباني ى درشاه طاسىسفوى كيهرس ان كى تكومت كا خاتم موا - اس نامور خاندان شابى كے فرزند

فواجه عادالدين محروبيد ابوي فواجسه في كسب على اورخصير كما لات سي فراغت مال كى لىكين قرب وجوارسكے باوسٹ ايول اورامرا كے رشك وحسدسسے آباق وطن كو خير بإدكيا اورانبي دالده كے بمراہ جرخا ندان مشائخ مسے تعیں جلاوطن ہوسے مبر دنیوات اورخراسان کے فرانزد اوک نے ان کے لئے وزارت کا عہدہ بخونز کیا لیکن اس بزرگ نے اپنی عالیٰ ہتی کی وجہ سسے اسے قبول نہ کیا اور تخارت کا پیٹنہ د منتیار کرکے سارے عالم کی سیرکی - اس سیاحت کے زمانہ میں علما دا وزرا ہانا طن کی محابس میں حاصر ہوا - اوران کے فیف*ن نظرسے صاحب کرہا ت ہوگیا ۔جب خواج کی عرطا لییں س*ال کی ہوی تو د کن کے بزرگو سے ملنے اور ان سے فیفیا ہے ہونے کے لیے تنجارت سکے تھارسے براہ وریا بندروایل میں آیا اورشاہ محب الله اور دومرے بزرگوں کی زیارت کا تصدر کرے تجارت کے بہانہ سے احرا اوبدرسینا -اینے مقاصدمی کامیا بی عال کرے دیلی کے مشائخ اور بزرگوں کی زارت کے تصدید سے بیررست روز بھی کا تصد کیاسلفال اورن فيه المصادوكا: درسر المرار سي سائق خواجه كأواب كوبريدر مين ركها فراجه كأوال بمنى امراكي أره ميں داخل موكروزيراً ورعم عيية الملك جواد درشا كئة خدمتوں كے بجا لانے سے بجا معزز د کرم بوگیا سلطان مخرشاه نے اس کے منصب اور مرتبیں اورا خدا فدکیا اور خواجہ جبال رفراز فرایا - ذو میزارسواژنل برقس مرسے نواج کے خاصہ کے ملازم سیتے ادرود بزارسوا رحكومت كي طرف سے اس سے تا بع ليتے خواج محمود قريبة قاوال ميں أبيدا موا- اور میگا وکن شهر کنیلان سے مضافات میں ہے کیکن خواجہ محروساری دنیا میں بجائے تاوال سے کا واں کی سبت سی شہور سے نقل ہے کہ ایک روزخواج محرو قلعہ کے ارک اخذا بادبيدرك ايك فصر برسلطان مخرشاه كى فدمت مين ما ضرتفا قصر كم ينج ايك كائے نے اوادى ماسرىن جلس فراجسى يوجهاكد بدما توركيا كمتا سے خواجد نے كهاكه اس كى فريادكا بخاطب بين جوك يركاك كرتتى ب كرتو بمارى جنس بين داخل بهة وإدشاه كي عبكس من بيها كياكر البهد سلطان محدثناه بهت منسااور بيرخوش موا- اور فواج کے اس جواب مسلم طلقاً ازردہ منہ ہوا بلکے خواج کی اس قدر تعریف کی اور اتنا خداکا شکر اداکیا کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ سلطان نے اس مجاسس ماكه مجھے شام نهمنیه بریہ تمرف حال ہے كه خواجه كا ایسا دانشمن دوز كا رمايرالما زمين

ا درمیرست اسلان اس فخرست مورم ستنے ۔ اسی دورا ن میں سلفان مین مزرا فرانوال برات ف منورتا سد ولانا سد كاظم كو قندها راورلا بورك ول . سے خواج كے إس بيج اورشا إن رزازشوں کے دمدوں سے نواجہ کاوا ل کو اپنی بارگا دمیں بلایا۔ خواجہ کاوال اگرچہ یہ حانتا مَناكداس سفارت كايجونيتر نه بحكيمًا ليكن أبم اس في مزدا كاظر كيدوب وسر إدشاء كو اطلاء دی ۔ ورشا و نے نوامبرکوایران دائیں مابانے کی اما ٹرنٹ ندد کی نواجسنے مجبور ہوکم إ دشاه برات كنا ايك معزننه كادرات نه آك كى مغدرت كايى اورمزوا كاظم مِیْں تیمت تعوں اور گراں بها اور کنیرالتعداد بدیوں سے ہمراد! دشاً دخراسان کی بارگاہ مين دايس آيا - سيد كاخر مندوستان سته براه دريا فارس روا مزجوا - اورسشيرازيس متورِّسة وَمَوْل تبام فيه يرا بوراس أشامي وفات بإني دورنواجه سكيه مرسواتيف بأدشاه كى زېينىكىمىزاد الركامنى در شەرتىر شوبىشەر رزانىدىد دىب نواجىما دالدىن داجىمال ك نظاب مرنوز بوارتواس في كمرر إوشاه ميكاكدنا ندان بمني مي يدخطاب المسنى كنوار كوسارك سيس السب سے يبلے خواجة ظفر ملى استرآ إدى سلفان ملاوالدين بن سلفان امّه شاه کے مورکوست یں اس مناب سے سرزاز دور - میکن اہمی زیادہ مشهور مبی نه جود متنا که منه فال کی ناموار کی ننه بب سے راجی خدم جودانس سیملاده خواجهها آن ک كابردال دردد بي سب وعادم بد محص نبرت كذير بمضركيا بوكا-

نداد برگزوال إك مين اولي استيدوسلان خاصتات نيدين رسى الشرعنها كو بيمد تنظيرة كيرم كسامة إوكرة اتفا ارداسينه مالك كاسيا بى نوا و تمانو نوام كى دا دو درستر كا يه ما كرافتا كردنيا كن كريد اورته برايسان بوگا جهال كيمشائخ اورا بل الشداس ك ادنها كودنا كنت ست فينسياب نه وحسنه بول خوا به برخنس سنه بيمداخلاق اور مندد جشيان ست تماتها -

کتے بی کوسلطان می شاہ خواجہ کے قال کے بعد در سراسے باہر نکا اور حکم دیکہ مام منادی کرادی بائے کہ جڑخنس باہے نواجہ کے ال واساب بی سے سواخزان اسب فائد او فیسانا نسکے جو چیز باہت توٹ لے نواجہ کے فیر ملکی طازم خوناک جبر سننے کے شندر ہے ابنوں نے جو یہ جوم خوام کا دیجما فوراً باد با تھوڑوں برسوار جوسے اور باہہ سے مند یوسف مادل کے اِس جینے کئے اوراس تری اسٹے کو موادش زا نہ سکے

اللمس الخات دى خراجد كے الحت امير ما وجود اس كے كه بادشا د كے ملازم متے خيرلا ورخركا د سے ابر شکلے اور ندج آ داستہ کی لیکن اس ہمیان میں ، ن دوگوں کو فہرائیٹی کہ ال میرل کا الواجه كادال سي اتحاد اوران كااست تجرات راجى يوب في كامشوره دينًا يرقا ) إنس بادشاه كومعلى موكمي بي اور وحرشاه كاستشاسب كدان اميرون كريمي الموارسك كماث آنارے۔ یہ المراا ن خبروں کوسن کر بیحدیر ایشا ن ہوسے اور خوف زوہ ہوسے ادر اکٹرتو پوسف مادل کے باس میلے کئے اور باتی ماندہ إدھر آدھر آوارد دطر محکے۔ غارتكروں سنے ايك لمحرس خواجه كى بارگاه كولورك ليا اور ماك واسب باب كا نام ونشان كه. إتى مركها ـ سلطان مخترشاه في خواجه كادال كي زروجوا مركى بيحد تعريف سنى تتى بادشاه في فواجه كادا ل محفزا يجى نفام الدين حسن كيلاني كوسس في فواجه كا فتوت میں ساری زندگی نسبہ کی تقی طلب کیا۔ اور کہا کہ تا) نقدا ورجو اہر انہی عام کرے خزاجی بيجاره حيران بهوا-اوراس في كهاكه أكر طان كى المان عن ل بهوته صبح واقد عرض كول-مخرشاه كجيداً وربي بمعادوراس سنه خزايني كوبالكل مطرمن كرديا: وتستم كفائي كداركوكي جيز تو پیمشد مدر سکھ کا توہیں بیٹھے شا ایند نواز شوں سے الاال کردوں کا خزاین سنے کہاکہ جدر دیداس کی حاکمیرسے آتا تھا اس میں سے گھوڑوں اور اعتبول کا ایک مام کا خرجی علىده كرسك رقم خزائه شأبي سير واخل كردتيا تها اور نقبيه رقم خذاكي راه ميں صرف او تي بقي اس رقم ميسك ايك مبريم اسيف فرج خاصمين منيس لأنا تفاعلادد اس كيركي ليريزار لارى جوتخارت كے لئے ايران سے مندوستان لا إنقااس رو بيدسے برسال دكن كى چیزیں خرید کرکے اپنے معتمدا میروں کے ہمراد اطراف وجوانب سے بندر گا ہول ہی روانہ كرّنا تعاجور تمكه اس خريدو فروخت مص حال بَوتى عَى اس كوعالى د كرلتيا تعاادر منافعي سے بارہ لادی روزانہ اسیف کیے حباکر کے اس میں ایٹے کھانے اور لناس کا اشطا) کرتا تھا اس میں سے نصف رقعم خزانہ دروریشان میں جمع ہوتی تقی اور بھتی۔ ردیائیگی ال عزیزوں اور فا کے ان کوشنشلینوں کی کفالت میں صرف ہونا تھا، جن سے تجارت کے در ہوسے شناسانی موتی تقی - بادشاه اس بیان سے بیجد تعجب میں آیا تیمنوں نے وقع باکراس سے كهاكه خواجه بهت علمند تفاجا نتاتها كرتجارت كى رقم سي اس كاخرج على ماليكاس ك

بقید خزاند اخراً باد بیدرس مفاظیت سے رکھا ہوگا ۔خزاعی نے جواب دیا کہ بدور تھی جَوِيةُمْ وجِودرمِ بِي تَقِي وه بھي انفيس دونو عدات کا ايس انداز تقي اگر يا اياب لاري بھي وآ<del>ن</del>ه بوتوا وشاه ميرسط مروز فكرو ي كران النهاد الشاة الم الواجد عظم المراز كواسي اس بلايا اوران سرحقيقت واتودريافت كى اورمب سفاسى طرح كالجوام بمجه كياكه كام لائقه عصه حإتار بإاوروشمن اسينه مكريين كاميار ىنرارد ن مرتبه يا دُكرًا شادوراس كەتىل برافسۇس گراشا دواسىنىغىما و<u>رف</u>ىسكەنتىغا جەدىۋى ہے کو کرنے کی کوشش کرا تھا بھا ہر ہا دشاہ ڈسراب دساتی کی مجلس میں دن را ر يش وعشرت بن شنول ربهتا تفاليكن باطن مي غمرو اندوه اس سكے قلب دماغ كو برساعت كمزُور كرية عابة غفر من شاه في شابرُاده محموّ غال مواينا دلى عهد مقر، كميا اور ملك حن نفام الملك بحرى كو دكيل شابهي كاعهده عنايت فراكرايك محصة اس بارسے میں تبارکیا اورشہر کے اکا برعلیا اور قاطیوں کی تخطوں سے محفرکو مزین میا اس زیا ندمیں بادشاہ بار با بر که کر اتھاکاس خا غدان کے زوال کے آٹار نایاں ہوسکے اس التي كرجب امرائ لشكرميرا ايسة فائتم ملك اورتجربه كارفط نرواك اطاعت بن السك تومير البدايك وعمرا دشاه كے احكام كي تيل كيونكر كرمي سكے - ويزشاه يرمبي صنعف طاری بدا اوراس نے اخر آباد بدیرکی واو لی بادشاہ برکز دری کا غلبہ تھا کہ اس نے تماریج قی جویندوستان میں تیار ہوتی ہے نوش کی اورخواتین محل کے ساتھ نیش وعشرت ہیں خول ہوا۔ اوراس کے بعدسوکیا یعیش ونشاط کی حرکت اور شراب کی حرارت قلب کی طرف متوج ہدی ادربادشاہ بریشان اور برواس خواب سے بیدار بوا۔ شرف جمال طبید عرق بيدمشك اورآب سردست علاج كيا بادشاه كوقدر مسكون بودا اورطبيب رخه ہوکر اینے مکان گیا۔ مخرشا و نے اس فلط اورشہور مقو لے برکہ شراب رو ہ کا علاج شراب ہی سے مکن سے علی کیا۔ اورایف مقرب ہمنشینوں کی رائے برکا رہد ہوکر دندہا) شراب فشفف فنأكا كالمركما اوربادشاه بيهوش بوكر ترفيف كأأ اس برنزع كا عالم طارى موكليا فترشاه كرحب بوش آياته بي كمتا تفاكر فواص كاضمير بزرك مجے قتل کریا ہے بال کا کس حال میں مجم صفر محمد کو وفات یا تی اس با دشا و نے بي سال تكرانى ك

سلطان وشاہمبن کاجاری مور خین لکھتے ہی کو جی شاہ بمبنی نے بارہ برس کے من می تخت سلطان ہ اوراس كيدرك تبادكن الجلوس كيا اور قام درباري اميرول ليف ملك من نفام الملك بحرى توام الملك كبير قوام الملك صغيراور قاسم برير مافزبت في دا تعات كاذكر طِوس کے دفت دارالخلافت میں موجود مقاباد شا مسے میت کی إد شاه كاجايس، س طريقه بيرواقع *جو اكر تتحت بعيني*ي جب كانا *) تتحنت فيروزه تها اورحبر كاشا* اس زیاد تک، بهت کم یا یا جا تا تھا تصریر جھا ایکیا اور تخت کے دونوں طرف عاندی کی وکرساں رکھی گئیں اس کے بعدشاہ محب اللّٰہ الر رسیہ عبیب نے جزاینے وقت کے فاضل اور مقتداكيزا وتقفا فاتحرير هكرمني تاج سلطان محرد كيمسرر ركعا اوراسك بدان دوبزن بزرگوں نے داھنا اور ہایاں ہاتھ ہادشاہ کا کیٹر کراسے تخنت بڑیٹھایا اورخو دعانبین فٹے نوں كرييون يرميني كان من المعب الله بالدادشاه كي دائين جانب بمني الرسيد جبيب في عانب جب این نشست قراردی اس کارروائی کے بعد نظام الملک توام الملک کبیر اور صغيرتناسم بريرني نيا دشاه سيح سلسن حاصر وكرجلوس كي سأركبا درى أوراني اني عجمول ب كفرسة بوالك يوتقريب فتم بوى الإجتن المسلحداد الدشا مرادس شهرس وجودست ر نعیس مد بار میں باریا بن کا حکم دیا گیا۔ اس مجلس میں معیقوں نے نہا کہ اس وقت پوسف اطال ہی دریا فان ملوفان اورنیز الملک<sup>ک</sup> سیمه نامی امیراس دربار میں حالنبر منیں ہیں ہمجھ میں ننیں آ<sup>ت</sup>اکہ ان اداکین دولت کی مدم موجودگی میں تخت نشینی کا ملسر کیوں کرترتیہ باکیا۔ ماکس نیام الماکیج بی نے کہا کہ جہات سلطنت کو بلیکا رجیوٹر نامصاعت کے خلاف ہے میں وقت لیم کوکن کی ہمسے والیس مجا میں سکے اس وقت بھیر حلوس کا جش ختقد ہوگا اوژ نصب اور خطابہ ہیں تقسیم كركتے جائيں گے۔ لماعبد الكرم بيراني جونود اس جلسەيں تمركب تھالكيمتا اسے كرما لمرنىم لوگ عبين علوس كمصرون استنسم كالتفتكوشكون مترجه ينايخه وبي بواجيساكه ان توكول فيلسمحا اس النه كداگرچه محموشاه كا زالنه حكومت بهت طویل جوا نسین ساراعه را دا این نسا دا ور ۲ بیس کی مخالفتوں میں گزراجس کی تفعیل یہ سیے کہ تھی شاہ بہنی نے بسنی سیے زبا نہیں تخنت حكومت برقدم ركفا اوربرور بارى الميرخود مختارى ادر فرانزوا في كيفواب ويتحفظ لكا ليكن مخدومه جهان ادركماك لتجار مخروكاوان المخاطب بهنواجه جهال كيتريج بلزرخرني تنظام سے ان امیروں کی آرزو پوری شروی اور بیکا نظا ان کے لوس کے مثلکا ہی داسلال فیرساہ

س تنرکومینیا اورایی ال اور نواجهال کی تربیت سے اسے مهات سلطنت کے انفی دیے س یوری مارے ہوگئی اور مادشاہ نے ان غدار امیروں کے گردد کو ایک کی کے کے تباه اوربر بإدكيا دراينے غلاموں كئ تربيت شريع كى - بادشاه نے دومېزار گرجی چركسي ادرقلاق غلام خرید سے اورد و بزاوا ورد و مراسے بشی اور برندی غلام ہم بیٹیا کے۔ إدشا و نے ترکی فلاموں میں نفام الملک کوجوکہ ترزمیں بتھا بنی انتہائی مزازش کے سرفراز کیااور عبشیوں میں دستورد نیا راور چندیوں میں ماکسے من کوفاص تقریب سے مرفراز کریا اس کو ناك سے اٹناكراسان پرمینجا دا۔ لکہ جین نفاك الملک بحری مخترشاه كونجين كے زما دہيں ا بنے كا ندست برك بيترا تما اور بادشا مكا كوكر تحا اس كے اس كى عظمت اور شوكت بر زباده برسی اور برسے مای امیروں میں دانل جو کراس کی شوکت اوراس کا استقلال اجتر کو بینج کیا کہ بادشاہ نے اینا بحری فاصد و تخب شکاری جا ہزرد کا تعااد رجس کے لئے ایک بزاری سب أورنقاره وملم كى عزت دى كى تتى نفاكم الملك كيرمير كرديا اورنفام الملاكس طرح بحری کے نب سے شہور مور نہ ہمکر میں نظا کا الماک بجری کے معزز ام شیصر مرافیان الملک زد فرا نروائی کے اسپرواروں میں تواس نے ہندی غلاموں کا ایک بست بڑا گروہ تیا ہ کیا اوراینے دست گرفته نالاس کویژی بر بلیسے نہدسے دست کرائٹیں معزز اور مکرم نبالیا۔ حتے اینے غلا وں میں سے بعض کوا بیروں اوربعض کومنصب داروں سکے گروہ بیر اضل کریا ۔ نغاكا الكك كي ية ربيراس قدرمرسنرود كريس زا ندس سلطان مموشاه بيراس قدرمرسنرود كريس زا ندس سلطان مموشاه سيراس قدرمرسنرود طرفیدا به قررکیا تواس دقت سوا بهندی غلامول سیے اس نواح میں کوئی ووسرا جا گیردارزتھا۔ خواجہ ال کونظام الملک ہوئی سے حرکات اور اس کی تدبیروں سے اس مسمے با غیبانہ منعدد ار ادراداد و سے اطلاع موجکی تمی خواجہ اس امیر کی طرف سے بحد موشیا ررہما تعا - اسى طرح يرسف عادل فال سوائى كوتبى حس كيسى فركسى فرح البين كوتركى فلامون کے گرو دیں داخل کر لیاتنا قافہ کہ ترلہ کی فتح کے بعد صاحب منصب دحا گر کمیا اس سے علاوہ اور بست سے ترکی ندام سینے توام الملک کمبیر- توام الملک صغیر نرا دا لملک کوتوال درایشان تغرش خاں کو ہی امیروں سے گوہ میں دانس کرے ہرایک کو صاحب کیا، انصب مقرکیا۔ يومنك ناول كے علاده دستورد نيار عبشي جي دست گرفته وركوسا د عقبار جوا فاطام الملك ك اسيني رادران توى كى تربيت ير يورى كوشش كى ادراس سفي فالكياني ورز الدين على

اوردومسر فالميرون كودولت وعزت كاستدير بتحالي اوراين فلام كشورفال كوناى اميرون كر وهي داخل كيا اوداسي صاحب شوكت وشمت بنايا المسطرح كوياجار نرق بيدا بروك منل ترك عبشي اوردهمني - ان جارون فرتون مين بشي غلام باوجود كير خواجب جمال کے بٹریعا کے ہوسے اوراس کے برورش ما فنہ تنے لیکن یہ گروہ دکھیوں سے الكيا اورص نفام الملك كاللمرير صف مكا - تركى غلام البته فواجر جمال كيمطيع اوراس سيح فراندواردب فواجهها لكاولي منشابه تفاكه تركيون كأكروه بمشيد كنيوب برغالب رسب نواج کے پیسف عادل فا س سوائی کودولت آباد کا طوندار مقرر کرے ہسے تجرات ادر مندو مے فرا نرواؤں سے مقابلہ میں جیجا محمد کا وال نے سناسب تربیریں افتیار کیں اور تمام ترکی ہمیروں کوبیسف مادل سے جمالہ کرکے اس کی جگرشاہی دربا دمیرس نفام الملک سے بالا اوربرتر قراردی - ملک حن نفاع الملک ان واقعات کی وجهسے اسینے ول میں بجیر تخبیرہ موااور بهیشه اسینی مخالف گروموں کی طرف سے بادشاہ سے کان بھرار با - ماک حسن کی غازى كابادشاه كردل يركوني اشرينه وتأتفا ورنواجه جها ل دريوسف عادل كى عزت اوروقعت روزبر وززياده موتى جاتى هى ليكن حب تبابى كاوقت الكيا اورجيسا كدادير نذكور بوا ملك حن نفام الملك في اسيني اراد و ب بين كامياب بوكر واجهال كو مكرور عنا الشهيدكما اود يوسفط وإفي في ليندي كى بلندى كى وجرسيدس نقل الملك جيسة توى وهمرس نخات يكر بيجا يورمين فرانروا في كالذن كبها يا ادر محرشا بي دربار مين جواس كوعزت عاسل تمي اس مسي بمروتب زياده معزز اور كرم جوا مسلطان محروشاه في وفات يائي يوسف عادل اور عام د من عن اور ترك اميرون افي جركوكن ي يورش مي اس كيساعة عقر اتفاق اوراتخادگرے بڑے بڑے گئل وشان سے جلوس کی مبارکھا ددینے کے لئے ماسے تخت کو روانه دسے یہ امیر بیرون شهریس فرکش ہوسے اور پوسف مادل فال وریا خا ں۔ فخرالملك وتغرض خال موخال وكذفاسم برگيب صف تمكن ازدرخال اورغضنفرسال ایک بنرار متحنب اور آنزموده کارمغل ادر ترکی جدانوں کے ساتھ بادشاہ کی ملازمرت حال کرنے کے لئے شہریں واروم وسے - یہ ہوگ ارکب کے قلومیں کینچے اور با وجود اس کے کہ احازت دیمتی که امراا نینه نوکرول کویمی فلدیم اندر کے جائیں ملک جسن نظام الملک مے وقت در میں اسے دوسٹوسلی جوان بھی دارا لا مار قدیمی داخل ہوسے - ماکسد لحن سف

اس امرس بيش دستى كىتى اوراميرول منصبدارون اورخاد خيل كرتقريما كايخ سوجران سمقیار بندادست عادل سے دنیے سے سئے قادیس مہیا کر این سف عادل کوان وا تعات کی الحلاح ہوی لیکن اس نے اپنی واپسی خلاف مسلم سیم جمی ا ورفدا پر مجبروس الرك اسيف شمشير كمبق بوالأل كوسا قدسة كرشتكاه سيرقص سراويركما ملك للألك ادراميرًاسم بريد سُك بهرداً ان اميرول كي بنيوائي كي ادران كو إدشاه سيحصنسو . مشي كيا يوسف عادل في مباركما وعرض كرف كر بدوسب عادت نظالك سے بلندها مرفعاً كيا كيا ادردر این ان ماک نفام الماکب سے فروتر اکیب بگر سرکوشرا ، در کمیا اوراس طرح نفام الملک اوراس کے فرزند ملک اختر کے درمیان فاصلہ و گیاگد اگر نظام الملک سے ارو مدد کا ا حرایف کونقسان بنیا نے کا ارا دہ کریں توسب سے بینے مکے من اوراس کے فرزر کا قدم درمیان سے اُنٹھائیں اوراس کے بیدرشمن پرحلہ آورہوں ماکے مخوارہ اقعہ سے آ زرده بوا ا دراس نے مال کم در یا خا س کوا سینے اور حرافی سے درمیان سے بہٹا دے ملك من بيئے كے ادا دوست دا قف ہوگيا ادراس سفيمنع كيا اورفسادكودفع كرنے كى غرض سے بادشاہ سے نونس کیا اور یہ لوگ اپنے اپنے مرتبہ سے موافق ظعت سے مرفظ ذركت جانے سے بعد دخصت كے كئے ۔ يوسف عا دل كمك حن كى طرف -للمُنَّ وَتَمَا عادل فال في حريف كے لم تقمي إنقوديا اور حرث وحكايات كے مِهاِند سے اسے اپنے ہمراہ کلعہ کے اِمریک ہے آیا۔ یوسف عادل اپنے تشکریک بہنچ گیا ادر مکسیس سے دوستی اورا تحاد کا انبہار کر سے بیجد تواضع اور ایحسار شے سابھ اس۔ ت برادرا ینے ایک بزار آ دمودہ کا رہرا ہیوں کے ساتھ اپنی تنایا گاہیں ہیرول ہ قیم دوایوسف ما دل نے دریافاں کو حکم دیا کہ بیمدا مشیاط سے سافقہ شہر کے اہر قیب ے۔ دومرے دن مکرحن نفام الملک قوام الملک مجبروصفیر کے بمراہ بیمعف عادل لے تیا گاہ پر آیا حن نظام الملک نے پیسف عادل سے کہا کہ شامب یہ سے کہ تم ا در بمتحار ف تركی افسر بنی جاری طرح اندرون بلده قیام كرس تاكهم سب سائد ملك مرروزص كود بارس ما صرور كرس ك وجرست نظرونسن مي بهراز اسرورون بدا مواس اتحادسے فائدہ یہ موگا کہ ہم ہیشہ دوست کے بی خواہ اور دہمن کے سرکوب رہیں گے یوسف مادل نے جواب دیا کہ اتحا داور پیگانگی کے بارسے میں جو کچے تم نے ک

حلدسوم

دہ میں میراہی ماسے کیکن دربار میں میرا بھی تھادی طرح روز انہ حاصر جونا مناسر مینیں ہے ہم سابی ہیں ہم ایسے نوگوں کو ہمات ملی اور الی سے دا تفیدت بنیں ہے ہم کو جا سمیے کہ بادشاه مردم کی وضیت کے موافق اپنے اپنے مراتب کے موافق کاربندر ای درسرے یکران ترک امیرون کامی شهری تبا کرنامناسس بنیس ہے یہ ایک جاہل قدم کے افرونیک ايسا نه وكدان مي أورد كينول أورجبشيول مي كل كوجدو بالارمي كوئي السي كفت كمورج فتنه ونسادى باعث بوعائي بزضكراسى محلس بيريه فيطيا ياكيفام الملك بجرى بسبتور سابق وسياس لملنت كي عهده كاكام كري اوروزارت كل قدام الملك كبيرسرشكروز كل ادرا شراف توم الملك صغير سرلشكرا جمندرى ادر نفارت ولادرخات شي كوبالمي كوبالميك كباد میں تعامیر دکیجائے۔ اس طرح دو مرسے مناصب اور فرتنیں بھی اس کے مشورہ سے توكون يتقب يمردي كئيس ورسب ملكرولت فائذ شانبي ميطفر بويد ورسلطان مخرشاه مع صنورس ال ما عدده وارول كوفلعت فاخره بيناك مراح الراقع كالبديوسف اول اینے کان کووابس آیا دور میراس نے کہی مھات اوشاہی میں کوئی دخل نہیں دیا۔ ودين بيني ك تومغل دكني عبشى اور ترك تام اميروسيا بى شيروشكررسه اورايك متر كرسانة بمدردى اوراسخا دكاسلوك كرته بهايكن شن نفق الملك بجرى ورقوم الملك كبير نقض مدكيا اوراس فكريس بوي يكريسف عادل كا قدم درميان سي الماوي - ان اميرون في خيال كما كه عا دل فان دكني وجفائل مبعنيه كيانامي اميرون يل ورقوم الملك ک طرف سے وزیگل میں تیم تھا یومنف عادل کی مجدم تقرر کریں اس قرار داد کی بن اپر عادل فال وكنى اور فتح الترعاد الملك كام طلب كي فرايين روانه كي كي كراين اين الشكراوراس بواح كے اميروں كوانے مهراه ليكر باؤشاه كے جلوس كى مباركم اور يف كے لئے عاصر بون عادل خال دكني اور فتح الندع أدى حسب لطلب يا كتحنت بهيج سكن اور ودنون اميراسيني أراسته مشكر كيسائقه بيردن شهرفيا كإبير بوسئ يدودنون تهاشهريا كئے اور مباركما درسینے سے بعد فلعت فاخرہ سے مرزاز ہوسے اور فوش وخرم اپنے قبا كاہ موداس آئے یوضکہ دوتین بفتے اس طرح گزرے لکے نظام للک فیمنان کارست ابنيء إحذيرا ن لي التروي الملك كبيروسا ده برج اورغا فلهم جباً تعالمك ن نيقوم الملك سے کہاکہ میراارادہ یہ ہے کہم اور تم معدنوں تفق ہو کو کئی امیروں کو آج بلائی درسف کا الکہ

درمان سے الحادیں اور ہم لوگ بوسف عادل کے دغدغہ سے ہمیشکے لئے مطبق ہو

ت دسے دیں اس میں مکن ہے کہ مدوا تعدیش آسے کونتم الشرعاد الملا

الدعيراس كے بعد يوسف عادل كے دوسرے بى خواہ اميرد سكوان كے تعانوں يرعانے كى

حلزموم

دومرے دکنی امیر بوتر کی امیروں سے متو اسم ایں ان کی وجسے درباریں مالیں اكريه مناسب بوتوترى اميرون كويه كالمديا جلسة كروه لوكلس روزلية النے كور ناس مقيم ربي توام المناك يجبيرني اس إت كومنظ دكر ليا اسي قرادداد كيوافق المرض فعلم الملاكم نے ادشاہ کو دومر۔ اون قائد اوک کے ایک میج بر بٹھا یا اور پومن الدونیج الشرع ادا لماک کو يه بغيا دياكدات اين سنكو س كوا داست كرك في كوشا اى المعظم ميش كري اورخلوت رفرازم كراي اسيف موبول كودايس مأسفكي اطازت مال كرس فرإدا لملك كوتوال اس فبرست دا تن بوكن اعداس نے قوام الملک كبيركورين كاك ملك كن نفع الملك تمسے در تما ترک امیروں سے برمرمنا وسے دوراس نے پوسف مادل کے دندیر مامون بمالنكياب اس دوزتركى اميرول كأريف كحروب مي بيتناعقل دفراسست سے دورہے قدم الملك كبيريسن ما دل كابتراسخت وتمن تناس في ملك من نفام الملك كي دوس بربجردسه كرايا - چونواس اسركا وتت آكياتها اس كرووال كي بات دسن عاد ل كاري اس ماتدے إخرفاده اپنے لمنكار كروا راستدادر الحرك ملك من نظام الملك ك اشاره مت شهريس اكنيا دوراس طح نتج الندادى بنى كاديل كى فديج كوسا توليكر فل مواادر بادشاه كے سلام سے سرزرانہوا سلطان محروشا ، بہمنی وریفوں کے ابترکا کہلزا تھا کما۔ من کے كنفيك وافت اس في دونون مردارول كوبالاف برج طلب كيا اوركها كرتر كي اميرون في مارُهُ الما نت سے قدم با مرکا لاہے اور بیحد شورش كردہے ہيں جا سين كدان كى مناسم تبنيد كياب ونخ الشيهادالكك ادريوسف عادل مي دوستى اوراتحاد تفامل من نفتح الملدكو اسى كبلس مي بخار كنا- عادل فال وكني تركت وطاب كي وجه سے يوسف مادل كاماني وشمن تمام امر سلاک ساقتری امیروں کے قتل کرنے برامور کیا گیا۔عادل دکنی نے سب سے میلے تون الماك كبيركو لمواركم كما ث أ الأ فرلي دالماك كوتوال كونظر بند كرست صارك درداز بندسك الاتركون كوترتين كرف من شنول إوا-ترى اميراس ناكها في داقد س بالكل باخبر سق تغرش فان توام خال اوردوس تركى ايرون في جرايسف ما دل كي طفيل بي شهر ك

اندر سقے اس واتو کوشا اور جنگ کن ك مردار وار وروالهٔ شهر كى طرف توجهو سے ان اميول ف درو از ه كوتيغ وتترست توزا - دريا خال في شهريس شورونساد كاغل سنابيس يا دس نزار سواوس كے ماعة شهرس داخل بوكليا اور بيس روزكائل فريقين ميں الزائ كا بازار كرم رہا۔ اس درميان مير كئ مرتبه يرسف، عادل اور ملك احرَّا فرزند نفل الملك بحرى من شخت معركه آلائسال الجزير اورطرفین مسے تین یا جار بنرار اوم کام اسکے باوجود اس فوٹریری کے بھی معالم کسی طرح فيصل منس مدا تفا يعبوراً علما ادرنقراورميان سيريب ادرصلح كي كفتك فروع موى - حونكم تركى اميرون مين ايك منتبركرده تنتل إدريكاتنا يوسف عادل فيهي مسلح كومنظور كرليا اورديند روز كربداين اعوان وانضار سك جراه بيجايوروابس أيا در ملك عن نظام الملك سارسے درباریر بورسے طور برجیا گیا اور اس سے ملک اخرکوم واور ما رواور میر دوسرے يركنون كاجاكيردارمة ركباد ورفخ الملك يمني كوحو ملك لتجارم جركا والكمشهور بنواحبرجها لأكا غلام زاده اور شجاع الدفال شخص تنا امراست برار مركر كده ميس د اخل كسا اداس كي فرزندو ل كو بى مناصب عطاكر كے فخرا لملك كونواجه جال كے خطاب مصر فراد كيا۔ فتح التّرعادى كو منصعب وزادرت اورمير حلكي سيع ورسير فانتركيا اوراس سيم فرزنشيخ عَلاد الدين كوباب كي طف مسرار كامرك مقررك اوران وكول كواينا مركار بنايا اورفاسم بريرك واسكابي نواه تفا ورجس في اس موريس تركون كويائيال كرفيس كونا بى مذى تقى كونوال المرورسروب مقرر كميا- ان كے علادہ قوم الملك صغير كو للنكا خوالے كى اجازت دى فوشكتين جارساً ل برابر مكسعن نفام الملك امرنت الشرعادى دونوں اميرروزا نرصبح كوبادشاه كى والدہ تھے إلى طبقاوراس محملتوره سعدهات ملى اور مالى كوانجام ديقے تھے - دلاورخال عبشى ان اميروب كا حاسد تما اوراس في باوشاه سي كهاكه فلال فلال امير باوشاه كوبيج مجفتان اوراب تك آب كوطفل ناوا ن جان كر إوشاه كى والده كي إس خلوت مي جات اوراس ك مشوره سے مهات سلطنت کوانجام دستے ہیں جبشی امیرکی یہ بات بادشاہ سے ل مرا ترکئی ادر محقة شاه في دلادر فال كوان دويون كي قتل برامور كما - إتفاق سي ايك رات یر دو بزن امیربعض مهات ملکی کومرانجام ریفے شخے کے بادشاہ کی والدہ کی خارمت میں عاصر موسے دلا در فا حبشی اور ایک دومراشخص لموار مینی ان کے راستے میں کھارے موكي أوردوبون في تلوار جلائي ملحن لغًام الملك في يواليكن ان وونول اميول

كياس خود مجى لواريخيس اوردد لأستمشير بازى سي مشاق ادرب فطير يقي وشمنو كرمنواب كريكسيده إلى كادست فلدست إبر عكل آست إن اميرول في إ وجود اس كم لمك قاسم بريركوم رونبت اورشمركا تغانه وارمقر كبابتماليكن استصبى أس واقعه سيراكا و کی اور رکه لابھیا کہ اوشاد تھارسے تس کا ہی درہے ہے اپنی جان سے ہوشیاد رمود ماکسین ادنبتحا الترعادى اين لشكول سيمسا فترسوار موكر شهرك بأم زكل أسي ادرقامم مرديك تلدر ارک کے ورواز وں کو بند کر دیا اور اوگری کو بادشا و سے پاس من فیالے مقطعی من كرديا بادشاه ابني حركت مين ادم وبشيمان جو دا دواس في مجور بوكر ايك شخص كوان امیروں کے ایس بُرکتمانے حوالی میں سامت یا آپھ ہزارسواروں کے سابقہ متبہ بقے عذر خواہی یے لئے بیجان امیروں نے دلادخا م مبتی کے تشکر کرنے کا معروضہ کیا۔ دلا ور بھی اس جرکو س كرامينرر بإن يوركى طرف بعناك كيا الدياك حن نفعاً الملك اوراس كا فرزند ملب احرّ شهريس داخل بوسنه اورفتح الشرعاد الملك برا رجلاكميا-اسي دوران يس ملك نان الملك نے دوگروش میں دہنا رکے تاشفے دمجہ دیکا تعاامیے استخلام میں ٹوشش مرحاکی۔ ملک من نظام اللک نے کمک دحیداور کمک انمرو کئی کوجواس سے میشتر محمود کاواں کے ملازم تھے اور بعد کوشاہی سلی اِرمقررہ کی تقے اینا مکنون احسان بنا نا تمریج کیا ملک جن نے ملک وحید کو الارت كيم زنبة كسينحاكر مراشكرد ولت آباد مقرر كميا اور ملك تشرف كواس كامحسكم بناكران دون سے اسٹے فرزند ملک احتر كے سائقہ متحداد رستنے كتاب لى الوان كو وولت آبادودا ندكيا - ان كي ملاوه بك فخر الملك الخاطب بخواجها الكوشكولايوراور پرندد کے پرسگنے عطاکر کے ان سے بھی ماک وجیدا ورا ٹھرف کی طرح مسیر لیس اوران کویزوہ تے تلد کوروا نرکیا عک حن نے دوتین میسنے کے بعد بادشاہ سے زصت کی اوراینے فرزنم لماك، خَيْرُ كُوسو بايتون اورتمام ال داساب محيساءتر اينا نائب مقرر كرسك عبنه ردا زکدیا لاک برجری میں عادل ذار حا کرور عمل نے دفات یائی قوم سفیر را جمندری سے دحاد اكركے جلدے جلدوز كل مينى اوراس في علم بغاوت بلن كركے سار سے ملنكا نرتيب كرليا - ملك نفاك الملك نفي إدشاه كوافي ما عقد ليا الالذنكل روانه وما -قدة الملك صغير واجمندرى دابس آيا دراس فيضنيه ايخط إدشاء كيحصنور مي روانه كميا ادر الشرك الماك ك غلبه كن سكايت كى إدشاه في إمراكشى بركمرا بمراد مهى تقى قوام الملك كى بات ماسى

حلوسوم ا بكرزف كي وجه سے فاص كوس خط كے ماك حن كے ماس بھيجديا۔ بادشا وكي وارى وركل بینجی ادر ماک اخرکا خط ماکسیس کے ایس سے اس مضمون کا آیا کرسلطان محروشاہ کے عدرجكومت ميں بندركووہ اوراس كے بركنوں كى حكومت ملك تجاركے غلام كشورخال كو عطا کی کئی تقی کشورخا سنے بنم الدین گیلانی کو اینا نائب مقرر کیا تصابخم الدین گیلانی نے وفات یا اوراس کے ملازم بها در گیاانی فے جوات سے کام لیکر مندر کو دہ سے میکر بندر والي كولايوروم اوربرا له تك سارے مك يرقبفدكرليا بهاوريسف عامل كى تحريب سے دوز بروز اور جری ہوتا ما تا ہے اور اب بندرجیول اورمیرے برگنوں کے اس کی دست درازى كاافريسني حيكام -اسطرح زين الدين على باسسسس جاكيداد فعاكذ بادجود ترب وجهار مكه اطاعت بنبير كرنا اوريه كهتاب كحب وقت با دشا دخود ستقل فرانموا بوكر مهات سلطنت كى بأكراب إلى المير ليكاس دقت بس اطاعت وفرا بردارى كرون كا اب اس بادے میں کمیا فکر ہوتا ہے جیسا ارشا دہواس کے مطابق عمل کیا جگ ماکسے س جداب دیاکه بیلے زین الدین علی باس کا دندید کرواوراس کے بعدد زمسرسے وتشمنول کی سرکوبی کا را ده کرورس خط سے سابھ ہی سابھ آگا۔ جسن نے فیز الملک دکئنی خواجہ جہاں حاكم برنده اور ملك. وجدد سرنشكر ولت أمادكواسيني بينيني كى المادكر في سيم يني تلصره الرسكية. رين الدين على في ايك خط يوسف عادل كي ام بيجا يوروا نركيا حب كامضمون يه تعاكم مجمك ابنے بذکردں کی نہرمت میں وافیل کوسکے میرے ملک کو لمک اختر کے شہوفسا وسے محفیظ ركھنے۔ يوسف عادل فيجو خواج جها ن كا دوست صادق بتما زين الدين كي ايداد پر كريمت بالدصى ادربايخ يا چد بزارسوارو ب كا ايكسانشكر سيلياس مى مردموروا شكيا إوراس فوج كوهكرديا كرظا برخلي اثدا يورس تعام كرسه اورجب ملك اختر حبنسر سے ملك احتر كى تبابى كا قصل ار کے جاکند کارخ کرسے تو یہ لوگ اسی نواح میں پینچکہ ماک احتر کے مسدرا ہ ہوں بیرخبروز مگل پینچی ا در ملك من نظام الماك كي شوكت اوعظمت تعشيف مكي اور يبلي كي طرح اب جبي ما دشاه اور رعایا دونون کن گاورسیراس کی وقعت شروی دراس کا اعتبار جا آرما - قام برمروستور نیام صبتى فواجه سراا در دوسرك بشنى اميرول في جوبروقت بادشاك عنوريس ريتة تحت ملك حن كى طرف سى محروشاه كے كان بعزا نمروع كے كا دروشت اسمير خبر مي سنانے لگے بادشاہ اس منصوبه كاول سيخوال بتعادراس كان شاك اميرون كيسك ملك سن سيداني

وإيسوم

انوش کا انلهار کیا دوران توگون کو مکردیا کروقع باکراس کا کام تمام کردی ماست نفام الملک کو ان دا قعات کی نبر جوگئی اوروه آوهی دات کوشاہی اشکرسے بھاگا چونکہ اس کا بیا شرحیا سے لبرنز جوديكا تفااسيني فرزندسك إس جنيرند كليا لمكه فزائد اوريا سيمتخنث يرقيف كرندكي وخش اخرة إدبيدرروانه بوا- دليسند خال دكنى جو مكه حن كى عنايتول سع حرتب المرست كم ببنجا تقاادران ديزن بيدر كا حاكم تقا ملك حسن محساقة اطاعت مصيش آيا دراس شہریں ہے آیا۔ ملک حسن نے الینے فرزند ملک انتحد کوایک فاصد سے فرید سے بلایادہ ملاطين بهنيكا بترمن خزانه كحولا اورد ليسندفال كے اتفاق اورموا نقست سے ساتھ خیل وشتم کے فراہم کرنے میں مصروف ہوا المک حسن سنے ایکبارگی بخا لفت کا اعلان کودیا سلطان ممودشاه كفي يدوه تعات سنّع اورقطب لملكت كني كونانكا فركا ووارمقرر كها اور اس نزاو کے امیروں کواسینے ساتھ کیکرا ڈرا آباد بیدرمدد نہروں - ملک سن باوشاً ہ مقابله ف*ترسكتا تما اس نے چاپا كەششا ہى خزا دسا قەلىكرا پنے نرز*ندسے داھے يونيخاں ما نع آيا ادر اس في خفيه طور مير أوشاه كوية بينيام دياكه بنده بادشاه كامطيع وفرا نبردارس ادر محن نمک ملالی کے نیال سے یس نے باغی سے موافقت کر سے شاہی ورود سے انتظاریں اتنے دنوں مس*ے روک رکا ہ*ے ! دشاہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر تو لمینے تولىن سياب توملك سن كامركام في كرياركاه شاجى مي روا خريج كه تيرى دفا دارى فا یت سنگے۔ دلیستدخاں نے مقوق نمک کا مجد سحاظ نہ کیا اور اپنج شویلے جوائوں سے ہمراہ ے بن کے اِس قلندارک میں گلیا دراس سے کہا کہ مجھے تم سے بچیز مشورہ کزا ہے جس سے لیے فلوٹ درکا رہیے ملک جس سے اسی وقت اس کا ما تھ بگرا ا در ایک مجري سنكيا دلسندخان توى اورطاقتور قياس كراينا إحقه ملك حن ككفي جوبورها اوركمز ورموديكا تماركا اوراس طرح سدد بالياكه ملك من كادم كعدش كميا اوروه وني تُحندُ ابوكياً - وليسندفان في ملك حن كامرتن سے عبداكيا أور سركواني إنظ یں گئے ہوے مجرے کے اپر تکلااور حاسرین مجلس سے کہاکردیجھو توخص اپنے الاب كے مات نك حرائ كرا ہے اس كى مزايہ ہے - دليسند فان نے بريد و سركوبا وشاہ كے ىھنورىي بىجواديا ـ بادشاه نور*ۇشەرى داخل بوامخىوشاه بىنے دلېسندخان ك*نى اورخلول اورتركون كوانيامصاحب اورتمنشين نبايا ادرمهات سلطنت كوانهيس كي سيردكيا

بادشاه سيے مسربيرجود نن كانشد سوار جو 1 اورسا تي وشراب محامتوا لا نبكر بوا لات ملطنت ميے بالکارکناره کش بوگیا اس خوش طبعی نے بہا*ن تک طو*ل کھینجا کر محروشاہ سے بہرست <u>سے</u> جدابرات تخت فیروزه سسے کادائے اور شراب کی صراحاں اور بیلی مرصع تمار کئے سکے بساط شراب كا حاضيه اور خاصم كالتبنوو بهى تحنت فيوزه كي جهابرات مع مرص كريكم را 2 میں بیر بیری میں میں میں اور دکتیوں سے دلوں میں ترکوں اور مغلوں کی جا نب سے انش منشتنگ بوی برجیده اسدر سی کوشش کی خل در ترک بادشاه کی تکابون می بدونفت اوركم مرتبه بول ليكن كولى فتحدثه كالدلب منرها ل اور نيز دومسر سدر كمينول حبشيول فيالاتفاق بيهط كباكه جمؤشاه توقتل كركسي دومسر سيمبني شاهزاده كو تخنت حكومت يريثها ئيران سازشيوں نے تلوئه ادک سے فيل اوک جول کوتوالوں برده دارول دروربا نول بمسب كو الماليا حب دات بوى تويدكا فرنغمت قرير انک بزارسوا را در بها دو ل میصلی اور تمل محی د نقیعیده منافی مهر پیجری کودندته قلهٔ ادک سر بوشابی تین تعاداخل ہو سکنے اوراس نوف کسے کہمکن ہے کہ خوا ورترک ا دشاہ كىددسك يئ أوي ال الوكول سف دروازو ل كوا مرست فوب مضبوط بندكرد يا اور تمامى محل كيطرف رود مذهوسے سلطان محموشاه اس وقت بساط شراب بجیائے باده مؤشی میں مشنعول تصايشور كى آوارسننة بى الطاورجا إكرابني مفاظت كرد، وارول كى راه نائى سے دکینوں اور جشیوں کا ایک محارکروہ بادشاہ سے قریب ہینے کیا عزیز خال ترک دوسرے جارتر کی خلامون من علی ظان مسفرواری اور سیومزانی شهر می الملقب بر طوفان جوبرا تُجاعَ اورجِ المُوتِمَا بِا وجِد اس کے کُسلح نہ تھے لیکن با دشاہ اور باغیوں کے درمیان آسکے۔ ادرا تھوں نے اپنی جانیں مالک برقر ان کیں بادشاہ کوموقع مل کیا اوروہ شاہ برج کے بالائى مصدير ببينج كنياسوا حرم مرااورشاه برج كيقلعه كي تام حصون برباغيون كاقبضه تحا اغیوں نے شادیرج کے ترب روائی کا بازار گرم کیا بادشاہ نے برج کے تام دروازے بندكرد مسك ادرمعدود سب جندمنل اور تركى اميرول محمسا تقدوشا بى عليس تخفرة تمنول کے دافعہ پی شعول ہوا۔ شاہی امیر تیرو کمان اور تیجموں سے ان اشرار کودفع کرتے تھے اسی دوران سی ادشاہ کی تدبیر کارگر ہوگئی اور اس نے اپنے ایکی فادم فاص کولد کے بابرروانه كييك عل اورترك اميرول كواس واقعه كاطلاع دى جالي دلودفا فالمعمر يشفول

بليميوم محنه خال گیلانی کشورخان دغیرهٔ تین ای جارسومنس اور ترک ترکش نبدسوارون کو سائق لیکرفلند کی طرف دوا زہوسے ان امیروں نے قلوسے تام ددوازسے بندیا ہے انٹراہ مج بركمند لكاكر مبزار محنت الأشقيت أبخرا وكاتبر حيره مصادرا منوث نفير بجاكي دكني اورجبشي يستحصك مغلوب اورتركون كالشكرقلعد سكه اندرة تنياسي ميخيال كرسك باعيول فراه فراء اختیار کی اور پریشانی کے عالم میں مدوانوں کو کھول کر جا گئے کے اواد و سے اور دوائے چز که ندراکی سرخنی بیمی تندی که بادشناه کو استی دشمنو ل برنتی در بجیب جزان سبزدان بردان جوشایی لىدادون ين داخل اور برمو كرمي مردميدان أبت جو يكي تقے دروازه كے قريب ہینج گئے ان جوا توں نے تیرونلوارسے ان بھا گئے والوں برحل کمیا مفرور کیر قلم کی طرف دا بس بوست اورا منول في حال كرد وارول كوبند كرديس ليكن مبروارى جوالول نے ان کوجہلت مذدی اور ان سنے سریر پہنچ سکئے مطرفین میں جنگے خٹیم واقع ہوی اور ایک گروه دوسرے کواد صرمے ادھر جمگانے لگا-در بار سے مشہور ما درکشور فال اس خبرکوسن کرسوسلی جزانول ستے ہمرا دہینچ گیا اور دشمنوں کومغلوب کرسے ان کی جاعث کو اس عارت كاطرف جسي محينه محل كق مقر بينكا إيداس راس شهر مي ظيم الشان فلتذهوا ادرايسا شوروغل بريابوا كرحتيقت مال سيحسى كواطلاع نرموسكي كن كرشعل مزاج گروه کی گروه شهرین آن اورایخو ل نیمنعلون اور ترکون کے گھرغا رمت اور تباه کریے تمرن کئے۔ اسی ہنگامدیں آ دھی رات گزرگئی ادرجا نمٹ نے کھیت کماجس کی دوست رات کی اریجی دورہوی جا روب کشوں اور دوسرے شاگر میٹیوں نے رنگ ججڑوا دیحد کرانی مالت جی بدل دی اگرچه می اوک مخالفون سے سازش کرکے ان کوتلوم اندرلائے تعے دیکن اب اینوں نے کلیوں سے کیٹے دوشن کے ان تاریک اُٹ لوجهان كرزهمن تينيي هوست يقتصروزروشن كى طرح منور كرويا اورباغيول كو كانات سے کال کران کوتش کرنے سکتے۔ اسی دوران میں معلوم ہوا کدد کن کے امیر تقریباتیں م سواروں کے ساتھ سلح ادر کمل قلحہ میں ایک مقام پراس انتظار میں کھٹرے ہوسے ہیں کہ صبح ہوتے ہی بحبار کی حلہ کرمی اور دروازوں کو تھول کریا پڑس جائیں با دشاہ مانگرخال ترک و بوطک للوت سے لقب سے بشہور تھا قلد کے دروازہ کی محافظت رمقر كمياً دوخان جمال ترك كواسينے فاصه كيے موارد ل كي مساعة شهر و ازار كي مفافت ۾

عین کیا۔ محد شامنے ازی کھوٹے جواطبل شاہی میں موجود ستھے توکوں میں تقسیم کے اور غيں حكردیا كران گھوڑوں برسوار ہوكر پشمنوں كوقلے تمنے كريں اس دوميان ہيں داست ختم ہوى درا فتاب طلع بروامحروشاه في تحنت حكومت برطوس كميا اورمغلول اور تركول كومكردياك لينول اور صبنيول توسل اوران كي كفرول كوغارت اورتا راج كرس كيتي بس كمتين ن كار برين قل دغار تكرى كابا زار كرم رام اورك في تنص كويه تمست منه وقى عنى كد بادشاه سيعفونقه : غواست کرے آخرکا رشاہ معلب الٹار کے ایک فرزند با دشاہ سے معنور میں معاصر ہوے اور خوں نے گنجنگاروں کے عفوقصور کا معروضہ پین کمیا ان صاحب کے کنے سے بارشاہ کا راج مجد درست بوا اورقتل وغار تكرى مي مجية تخفيف بوكني-اس واقد كے بعد محروشاه يشهراور قلعتبرين بندى كى اورهادروز عيش وعشرت ين شغول را بادشاه في مجلع شرت اس شان وشوكت سيه واستركها كداس كي مثال شكل مي لسكتي بيد محروشاه شاه برج واسیفے کئے مبارک بھا اوراس نے اس مگر ایک ظیم انشا بن تعربی بنیادالی اور کیھتے ہی تیکھتے لِبُ بِي شَلِ دِيكُشَّا اورنيونِش شَطْرِ عَارِت سَيَار بِهِوَكُمُّي -اس تصركى تيارى كے بعد بادشادساتى وشراب كاستوا لا نبادوردن ورا ت عيش خشرت مي مغول بواعرات دخراسان اورالنهرولا بورا دروبلى غرضكه جس مكررقا صداورسازند مشيمهود

دراین فن میں گیاند روزگار سنے دکن کی طرف روا منہو سے اوراسی طرح قصیرواں شاع در دی دنیا کے دور درا زیکا و سے روا نہ موکر بہنی درگاہ میں جمع ہو گئے اورا عزابا دمیدر بران مدّوا ن سے بھی بہتر ہوگیا۔ بدر کے باشند سے چو شے اور بلر سے سبھوں نے دشاہ کی تقلید کی ہرمجلس میں ساتی د شراب کا دور دورہ ہوا اطراف د جمانب سکے حکام مورت حال کو رعا کے موافق و کی ما اور اپنے استحکام کی کوشش کرنے سکے جس کا نیتجہ یہ اکد امرائے شاہی میں جہامیر بھی طرفداران سلطنت کا بھی فواہ اور ہمنوا ہوا اگر سے

ت و و قعت عال ہوی اور جبی خص ان کے خلاف ہوا اپنے عددے سے معزول کیا گیا رئے۔۔۔ ہی زما نہیں سوا تلنگا نہ اور احمد آبا و ہیدر کے نواح واطراف کے کوئی حصر کما کیا۔ وشاہ کے قبضہ میں ندر إلیکن سوا لک احمد مجری کے دیگر طرفدار ان ماک ظاہر باوشاہ کی طاعت

نے ایکے اور بیرا فاعت بھی فقط اسی قدر تفقی کہ اگر ہادشاہ تاسم برید کی تبنیعہ سے شکرشی ان در در داخل اور بیرا فاعت بھی فقط اسی قدر تفقی کہ اگر ہادشاہ تاسم برید کی تبنیعہ سے کیے شکرشی

ا درا ن طونداون كا خوركو كى ذاتى نقصان بادشاه كى جرابى مين بافئاتو بيعظمت وشوكت

كساته بادشاه كي بمراه ووانزو تعيين يكن ان صوبد دارد ب كي حياه وجلال اور ان كي

شأن وشوكيت بيم مقالمربين حود بادشاه كالمجل وشمر بيج معلوم بوتا تقاجب باوشاه مضربة

دائين بوتاتر مركك راسترى سعودا بوجات ادراسين اسف مدول كواس فيال سرواخ

ہودا تے ستھے کرا دشاہ کے سامنے مودب محرار مناہوگایا یک میرشل سابق کے اسے سلا كرنا برسي كاطرفه ارون مي سي كون شخص عبى شا بى مجلس من ما صر جد تا تقيا ما التي بري ني من في إر إشابي الشكر وشكست دى عنى بده اختر كرك بنيادد الى ادر شالى نروش اختيارى مك اخترسنى يوسف عادل اورنتم الشدعادى كيارتا صدروان كے اور خطب سكه اور دو سرسے بوازم شاہى اختىسىيار كرسے ميں ان سے اصرار كىيا أخركا ربدهضا بأكريه تنينون اميرا لاتفاق إدنيا بمطريقه اختياركرم ادراب كلف برط ف كرسم علاند الني خود مختارى كا اللان كردس اس قراروا و كرموا في مصاف بهري بريان برسدام السنف سلطان محمود شاه بمنى كانا كوطبه سين تكال كراسينه تام كا حطه اسيناسين مكسين جارى كيامنت شهر بجري مين قاسم بريد ترك مروبت زبرد منعنب وكالبث (ورطرنداديءالي احْكُرة) وبيدريرنا مُرْجو (اورتفسيَّة ترصار- الحليب إودكيراوركامان كوابن فإكيرتقركها ادريه جا إكر جرقك ان يركنون يرواقع بي ان يرعي قبض كريث ولكديم محافظول في انكاركها اورجهاراس كروانه فد كها قاسم برير سيجها كرفياً فظيناً مادخاه كه تعليم إفته بي اس فيال كي نها يرقاسم برييش إدشاه كي ظاهرا اطاعت سيجي المخراف كيا دوروريرد ومخا لفيت كابالك بالك إلى اعلان كرك اين اعوان وانصار كي ايك جاعب كيساخة ان للول كي تنوير من فول بوا- إدشاه في قاسم ريد كمقابله من دوتین مرتبه لشکریمی ددود کیالیکن جرمرتب شا بی فیج کوشکست بوی اوبر دکاسیاب مود بلكم حرفف كواس تدر غلبه بوكيا كه قريب تفاكه محوشاه ميدست فرارى بوعاسك كدونوتة ولاورخان تبشى جو ماكسيس نطام الملك بحرى كي نوف سيربأن يوجيا كياتها سلج اوراکا سندنشکر کے سابھ احد آبا دہدر اسٹیا اور با دشاہ کے حکم کے موافق فاسم مرید کے دنديد كے لئے رواند ہوا فرنتين ميں بلى فونزيز الرائى واقع ہوى قاسم بريموشك ادروه كلكنتره دواز موكيا - و لادرنيال عبشى يراد بارجيا با جواتها اس سفر رينس تعاقب کمیا تاکراسی مرتب اس سے بھی حواہوں کی جاعبت کو آوارہ اور نتشر کردیے

تقدييه فيصوالمه برعكس كرديا اور شكست خورده حرايف كاساب يشمن بن كياس واتعه كا تفصيلي بإن يربيت كدد لادرعبشى مع اسني بهرا بهيون كمد مفركي منزليس في كرو إنتماك دفيت اس كايك الم على فيلدان مسافا بوسى ما أرام اس مست ما نور في داني فرج حله كميا اورببت مصرسا بهول كولاك كرويا اور ميرجى راه را مريت يريذ آيا والادخاص في نے اس جا ہورکا بیرحال دیکھکر بنیزہ اسٹے ابتر میں لیا اورجوانوں کے ایک گروہ کے ساہم العقى كى طرف بورها بالحقى كي ودَ ولا درخا ل برحمه كما ولا ورسكه ساعتى ترجماً ك مكلے لیکن ده خود با علی کی سو بر می گرفتار بوکر بلاک بواقاسم بریدسف اتناکے فرار میں یہ واقتر سنا ادر بھھاکہ اس کی تقدیر کی باوری نے اس طرح افضرن کو بائٹال کیا قاسم بر ہو اسی وقدت داہیں ہوا اور دلاور خاں کے تام ساما ن شمست براس نے قبضہ کر لیا۔ قاسم بريدنا فراني براورزياده مصرودا وراس كاعرور بهبت بزوكي سلطان محوشاه فيصلوب وقت كاخيال كما إدشاه سف دكمن كى رسم كموافق ايك فولنا مرعفوكناه اور شنسب و کالت کی تفذیق سے بار سے میں قاسم بر بر کے یاس رواند کیا و و بر بر بهرا میون سے ایک گرده کشیرستے ساتھ میدر آیا اور میجمنگی کے عیدے کاکا کرفانگا بریدسی استقلال کا به عالم بواکد لفظ شاہی برائے نام محمد دشاہ سے مئے ریک مورفین بريرى فايدان كاسلطنت كالآفازاسى زار سيضاد كرتيم بريكا امتقلال روز بروزیر تی کرنے مگا اور وہ بھی اسینے کو دکن کے نامور اور بہترین افراد میں شام رسف تگا۔اس امیرسفے راج بیما بھر کواس مفنون کا ایک خط تکھاکہ در سفعاد لظاں نے بادشاه سعن الفت كريك خطب اليف فام كا مارى كما به اكرآب مردك كأسطف سے یوسف سے مک پریشکر کئی کریں اورائس کے منت کو فرکزی تو مرکل اور را یکی يحدون سرأب كالتهفنه بودائ وكالأوم ببجا نظرنا بمحة المطاكا تحنأ اس في الميني وكالتمراج وایک بہت بڑی نوج سے ساتھ یوسف عادل سے ملک برروا مذکرا جس سے بیجا یور العنقام سلطنت مين بهت زياده خرابيا ل بيدا بوكس إدر مركل ادر والمجاديك قطع مندوول ك تبعندين أكر يوسف عادل بيجا فكرك نشكرس مقابله مركسكتا تقا ان دو کوں سے صلے کرکے قاسم برید کی تبذیرے کے لئے روا نہ ہوا قاسم برید نے مجبور ہو للك اخْرُنْفُمُ الملك مُسكِ دامن ليس بيناه لى اور السبع بينياً ) دياكه يوسف عادل نے

277 میری تباہی پر کمراندی ہے الداس اف اُراہے اگرای میری دو کری تواسان کے سات اس کا قدم درمیان سے ارتفاج اس کا اور قلع کودہ کو کن- بینا لیہ اور کلم جد بہا درگیلانی کے تبفنیں سے آپ کے دائرہ کوست میں دافل ہوجائیں کے ماک احد نے قاسم برید کے ساقة اتفاق كيادنيز الملك كنى المخاطب بخواجرجهان اوراس كم بعالى زين فان کے جمرا بڑی شان وشوکت سے سابقوا حمرا بادبدرروا نداوا۔ نظام شابی فوج بیدرسکے قریب بینی قامم بریر واس الشکرے آنے سے فیصادس ہوی ادر مجدر با دشاہ کوسوار کاکے اس في الني سنين مرتب كيس اورمقا لمركم لئے ميدان جنگ يس آيا قاسم بريد في محروشاه كوقلبشكرمي كنظراكميا اورخود مقدمه لشكرك كحان لي اورسيمذير ملك تراورسيسروي خواجه جال ادراس سے بعالی کومقر کیا اورائے معظموایک فرارسواروں کے اقطع تشكربنايا - يوسنب مادل نا سف تبى اسنة تشكر كواً داست اوراين مغير ويرست كيس ادو فرهين سے ايك دومرسے برنيز دا در لواركي بوجيار بون ايكى عرضك بيد وشش كي بندقام مريداور فخرا لملك كوشكست بوى ادريد دونو للميرفرارى جوس وسف عادل ادر ملک فرمورکس مرسک ادر خوش متی سے کسی نے دور

ليس كيا-ان مكم انون في ايك دوسرك كياس قاصر بحيج اور بالم فهاردق ورا نقت كرك اين اين المكورايس وسي الماك روايل وروانقاد بجرى موالا الجراق

فى الني المير الشم ترزي كوايلي بالرحموشاه بمنى كے إس بيجا ور ا نا) دیاک بها درگیلانی نے جو بارگا دہمنی کا امیراورسواعل دریا برقابض ہے جوہلا از بندر مجرات سے جرال درسباب سے لدے ہوے سفتے خارت دربتا ہ کردیا ع بها درگیلا کی نے اسی شوخ شمی پراکتفامنیں کیا بلکہ یا توت مبشی کو دوسو بگی جازت ما تحربن برسابی سوار میں مہانم کوروانہ کیا ان برنجنوں نے سجدول در کلا) اگرکے ارتقل دغارت کری میں کو کی دقیقہ بنیں اٹھار کھا۔ ہے اور سجید فابل نفرت مرکات کا

ر بران سے فہور ودر إسب اب كارادد يرب كردريا كے راسة سے كاكرشى کے بندرصورت برحملہ اورجو اورا سے بھی خواب کرے ہمادیے کے مشکل یہ ہے ک

اللافع جب مک کود کن کے کید حصد وک کو تباد اور بربا و مزکر نے خشکی کا داستہ سطے کر کے دركيلان كيمسكن كمبنيس بننج سكتى اوردرياكى را دسس مشاعظيم كوشمن كى مركوبي

كے لئے بدا فرزاد شوارہے اس كے مناسب يہ ہے كه آب اس مرتش كى تنبيد ولار كے شرکے دنعیہ برترم فرائیں ا وراگروداس کی مرکوبی بوجو است فرکسکیں تو لینے قدیم دوستول ادر بهی نوابون کواجاً زست دیں کو حب طریقه بیرمکن موجاره جونی کریں سلطان محروشاه اس بيغام سے بيحدر بخيده بو ااور قاسم بريكوسا ته ليكر بهاور كيلاني سے مقابله كے ليكروان بود - إلى شاه في حركا كركن مع مدوطاب كى يوسف عا دل فال غايز مغربت كما اضار كني كو باینج بزارسواروں کے ساتھ اور ملک اخر نفام الملک بحری نے مباز رفال کی خواجہاں ترک كوجولفام الملك كى الازمست اختياركرنے ك بعداحكر فكريش فيم تعاسى قدر نوج كے بمراه بادشاه کی ندمست میں روا ندکیا اسی طرح فتح النَّد عجاد الملک نے بھی اسنے ایک معتمدامیر فیج كى معيدت بى مريشاه كى مروسے كے روانه كيا بها در كيلانى كاعال كيچه مرقوم زوج كا سے كريہ شخص مخدوم فواجه شهيد سكے ملازموں ميں داخل بھا۔ خواجه شهيد كى دفات سے بعد بها در سنے بخم الدین گیلانی کی ملازمست دفتیاری بنج الدین کوخواج شهیدسے غلام کشورخا س سفے بندركو د: كانتظام برمضركيا اور بهادركيالاني شهركا كوتوال جوكراني تلجاعت اورمردانكي مین شهورز انه جو انتوڑ سے زاند کے بعد مخم الدین گیلانی نوت ہوا اور بها درسے مسریس حکومت کاسدد اسایا شششد ہجری میں بسادر کھیلانی نے بندر کو وہ کا انتظام کرکے کشورخاں کے تام برگنوں برقبف كرىا اوراس كے بعد تقور سے وحد ميں وايل - تيول - كلهر بياله- كولايور-مسروا لا - نلکوان اور میرچ برجی اس نے قبینه کر لیا اور باره میزار سواروں اور بیشمار بیادد ل ک ایک جاست این گرد حمع کرلی- بهادر گیلانی نے گجراتی مقبوصات برجمی ما تقد برصالیار دو م مِرْفالبِسْ مِرْكُوا لِهُ كَالَ فَا لِ اورصغدرفال إداثماه تجرات كِي طرف سے جرار لشكرسے بہادر کیلانی سے جنگ کرنے کے ایے آئے ہما در نے ان مجراتی امیروں کو کرقار کرلیا اور اور الأفَه تَشَابَ ق برقبعنْد كريسك استعابى اسبي اسباب شوكست يون كما بما درون على إناس الى ا در ملک اخر نفاع الملك بحرى برجيد تيس كرتا اوران كوبعي خاطريس نه لاتا تحا بلكة لديما كندى جديدسف عادل كيوسط ولايت مين تها اين حن تدبر سياس في تنفر ليا تعااوراب بير حابتها تفاکہ بوسف ما دل کو بیجا پورسسے ہی بے دخل کردے ہمادر گیلان کا دفعیہ آسانی سے نه دوسكما تقايرسف عادل اور ملك احترفظام الملك دونون بزرك اس كى فاطردارى لرستے اور بظامبراس کے حرک ت سے مشیم بیشی کرتے رہے ستے بہانتگ کیزولطان موسالا بنی

صابد فرادم فرادمسدود ويمي اورعاج رىست بالكاطلب كارجدا بادشاه في المرا سی صالع مسی موافق است اما ب دی بها در گنیال فی کے نائمب سے درسوعراقی ادر بی کانو معبية شاربته بارسك بادشاه سيماته آست بادشاه في بها درسكيسا بهدر كي باست وباكه فترضف بادشاه كى مذكرى كريسية مس كوكه ورا اور ماره وحاكير ديجاب أورج مسابي بهادرگیلانی کے اس ما نا جا ہے راہ داراسسے بازیرس نزکرس مغلوب نے بادشاہ سے عوض كما كه جمكس مندست بها وركميلا في كيايس حائير الرصار إور كنورس بن في اين الم تقول مس محود سے اور قلع حرایف سے سیرد کردیا اس زندگی سے تو موت بہترسیم اگریادشاه مارسیانش کا حکردسے تو جمعنایت سلطانی کے شکرگزار مون سکے۔ مموشاه كوان فلومول كاخلوص بجدلي ندايا ادراس في مكرد الديمتسارا در تعورت ان كودايس كروسية حائيس اوريد لوك بها در كيلانى ك ايس روا مركزت وأي محوشاه اسى زمانين درافصير إوه كوروان بردان بها در كليانى كے بعض درست بادشا وسے الشكريس موجود من ان الاكون في است بينيا كوياكه بادشاه تم مر سربان ب اكريشكش بيجكر عذرخوا بحاكروتو يقين بسيحكه محمودشاه به مالكت تم كوعنا برنته كرسكه ابينه باكساكه مائیں جائےگا۔ بہادرگیلائی نے ابتدامیں دوستوں کی تعیمت سنی اور خواج کئی سالگر تبرزی الدجوها مسببه وتعديث فض تما إدشاه كالشكريس روائه كما يسب روزخواج منمت بأدثاه كى ارگاه ميں بينچے صن اتفاق سے اسى دن خدائے ففل سے بادنہ ا صحیحل مجمل بیٹا پیدا ہوا یہ ون رمب کی ستائیں تاریخ تھی اوشاہ نے فرزندکو احرکے نام سے مورم کیا ادر بینی کیمرس اج رکارش عشرت منتقدی مجردشاه نے تاسم بریدی رائے فواج مفمت المناسك إسف كوبها شباكا اوربها وركيلاني كتصورها فنساك اوركهاك أكربها دركيلاني خدمت شابى مي حاصر جدكر دوسلسا فيل فعقره مال فزاحه شابي مين داخل كرسي تواس كم مقبوص ما لك اسعواس كردست ما نيس كم يغواج نفست الله بيذبها دركيلاني كومكها كرحيد سيصطير آستا كزنشاجي برعاصر ودكداس كامعرص قيول ودكيرا ہے۔ خواجہ کا خط بہاند کے اس بینی اور بہا در بھرغرورو تکبری نشہ میں سرشار برا اوراس کے بادشاه کی اس درخوامسدت کو تحروشا و اور فاسم بریری عاجزی برمحه ول کمیا اور به کها که بميرااما ده سي كرامسال احداً إدبيرين اسيفي أكا خطب بيره واكردومسرسه مال

774 اخَرْآ بَا دَكْمِ است مِي بَى اسنِے ہِى نام كاخطبوسكہ جا رى كروں حا لا فكر قاسم بريداگرہا دَكِمالِيْ كوتباه بمى كردست كاتو يوسف عادل بادشاه كى دائسي بران مفتوصه مالك برقبه فذكرك كا-بسرين با دشاه نے يه خبرعل سنا اور بإده سے كلمرددانه جور إدشاه نے كامركا تلعه سمی جو بمادر كي عبوهذات من تحامركيا اورقسبكو فارت كركي بها درك تناه كرن كالمعم اداده کرنیا۔ بہا درگیلانی نے مرچ اور گلمرکے قلعوں کی نتج سے چیرت میں متبلا ہوا اور سمجھا کہ اس نے اپنی ادا نی سے بست بڑی فلطی کی ہے اسی دوران میں ماکتیمس لدین طاری نے جد بها در کی طرف سے وہ ال کا داکم تھا کلمر کی تباہی کی خرسٹی ادراسی نواح کے اروں کیا: بادشاه کی خدمت میں عاضر ہوگیا۔ بهادر گیلانی اب اورزیادہ مریشان ہوا اوراس مؤلع مص منبوط ترین مصاریسے یا کہیں اس نے بناہ لی جو نکہ اس فاد کو اس سے نیج کرائی ن نتخاص نے بادشاد نے کولا پور کا ج کیا یا کہ بندروا بل سے میرو تفریح اوردر باسے تا ش مِن مِحددن بسركراء بهادركيلاني اليفخيال باطل مِن بنا لدك تلدست كلااصاس في جلدسنے جلداسینے کو کولا پر رہنچا یا - ناکہ سرراہ ! دشاہ کامزائم ہوکراس سے صف از ای ارے میکن آخر کارشاہی دبرب سے نوف زود ہو کرانٹ کر کابست بڑا مصہ اس سے جدا مركي جن ميں سے بعض تو إدشاه سے آلے وربعنٹون نے پوسف ما دل كے دامن ہى بناه لى مِموْشاد في المم بريد كى مسلاح كموانق فخرا لملك كنى المخاطب بدفواج جهاك كم بي فوام جاس مفریں بادشا ، کے سائتہ تھائیں الملک اور چینہ فاں اخر نفا) الملک محے آرائیکا لے ہمراہ قلوئہ بنالہ کے انتظام اوراس نواح کی ستخر کے لئے روانہ کیا ۔ اس مهم کامقصور یہ تخاكه بهادرگيلاني قلعه يناله مي دد إره يناه گزين مرسيك محمر شاه خود كولا پورمينيايي زما نموسم برسات كا تعا بادشاه في يندون كولا يوريس قيام كيا بما دركيلان كوان اقعات ک اطاع بدی اوں س کا فرورو تکم بختوری دیرے نے کا فرم موادراس فرواہ تجرو نداست افتیاری بهادر فی نواج سنمت التُدتررزی اورخواج محد الدین کے وسیلہ سے دوباً زبادشاه مح من ورس عران الله من المراجس كامت من الله المرتون مروس المراك من المراكم الم

فدوى كومرحمت بواور نيزاس يرقاسم بريداور دومرك اعيان ملكت كى مرسى بى تبت مون توفدت شابئ من ماصر و كرايني بقيد زند كي اطاعت ادرافلاص مسيح سائقه

بادشاه كيمايه ما مفنت من سبركرون وربيركيه فيكواى كاخيال مك لدن لاون

حإديسوم

با دفناه ندرنونسادکا فیال کیا ادراس مرتبهی بها درگیلانی کامعریضدة بول کریے عهدینام خواج مغرت الند تتريزى كي حواله كما بكر بتريري كى التجاسي مطابق صدرها الدوافني بل إين ويهى بها دركيلانى سيم مزيداطينا ك سك ملك خوام بغمت الترسيبيمراه روا مركميا- يبتخروه اس در بایسک کنارد بهنی جربادشاه و در بسادر می در میان حاس تھا خواص نغست الله سنے در پاکر عبور کر کے سب سے میں با در گیلانی سے ملاقات کی اور با دشاہ کی سے رائی دا اعيان دولست كي أمركا است منز وه سنا ياليكون اس مرتبه جي برادر كي راست بركت منه دوكسي ادراس الي ماه ماست اختياد في فراج عنايت الشري اسينه بهرا جيول سيك دايس أست ادرا بنول به في نقيقت مال سيم التكول مواكما وكي ادراسي دوراك مي تعم خال ادر طلب الماكات بهي در إكوعبوركر سك بها در سك ماس مستني اس سف اس كروه سك مدوارك ار پرتعظیم و بحریم بیجد کمیا لیکن اس سیے ول سفے ان *لوگوں کی جی نیبیحست خ*قبول کی پر *لوگ تنجی* اکام دابیل اسکی مشرف العل صدرجال اور فاضی زین الدین بھی برا درسکے باس سکے اور ان ساجوں نے ہی نفیک سے کرنے میں دریغ نہیں کیا نیکن جزیکہ بها در را ہ حق سے کوہوں دور مقاس كي سمت سندس وقت عبى است سنتولي مدويا وريد بركت من المريد فع الدّي كرية لكا بها در هے كه إكدا كر بادشاه خود اسينے ماك كود بيں عباسے ا ورخواجہ بنيا له كي محاصرہ سے دسست برد اربو عاسلتے تو میں با دشاہ کی طازمت وہیں آگر عال کروں کا مفضکہ بیسب لوكت دابير أسبئه اورمحوشاه سفي مجبوراً فخرا لماكم في المعروف مبنؤاج جهال كونياليه طلسب كيا ادبراست فلعديث فاص اورئر صرصع سنت سرفراز فريا كرزواج جهال كوبها دركى مكوبي *یر تنوین کیا۔ خواجہ جہاں قطب الملک الدو میگرامرا کے سائقہ جوبیاً لہ کی مهم میں اس کے* بعمراه منقص رد امذ جور- بادشاه كويه انديشه دواكه كهيس مها در كيلاني يميزنك نياليس منيج عليم اورمهم مركرين من البير موم محدور شأه نے قطب الملک كونيا لد كے محاصرے كا حكم ديا . نواجربها ل بهادر كيلاني كجواريس ببنج ادردوسرك روزايني صفيس أرام ارهبني يرتبار دوكيا- بها دربعي غرد را درتكبري نشديس مرشار البيني دومبرا دسوارول مباير اكتركيلانى - از ندرانى عواتى اورخراسانى توك مقص اور ميندرد بنزار سايدول اومشيار تولور واور تبروتفنك كما عقود اجرجال مسمع مقابله مين آيا أثناك بنكستر والك يركمان تعنا سينكلا وربرا درمير يراكوجيدتا بوا ووسرى وزس

تطيونسنوهم

نواجهال سے بعانی زین خساں یا اخرنفام الملک کے سیسالار بینه فار بے نیزے کی صرب سے اُسے پنچے گرا دیا اورخواجہ جہاں اس مغرور کا سرتن سے وراکر کے کامیاب دامرادوابين آيا إيشاء في وجرجها لكودواره فلعنت فاص كرمرضع أيسب اسب تازی در ایک باتی کی مطیات سے سرزاز فراکر نفظ مخدوم کا اس سکے خناب پرا منا فه کیا- دوتین روز سے بعد با دشاہ بنا کہ سے فلویں گیا اوپرونداری د تىنىچ سىرخىنول مەدا قىمىنى تىلەھ كىنى دا ئىلگەكىنىڭ ئى كوپنىدر كورە تىجىچا تاكەملىكىگە بها در گیلانی کے بھائی کاسسید کونشلی تشفی دیجراس سے نمک حرام بها در کا تمتِ اُم ال داماب اوشاد کے اِس مے جسے محمد شاہ نے قاسم بریدی مالے محمد اُنا میں مریدی مالے محمد والی ا بهادر کیلانی کا تیا کم ماکی ٹینین الملک کشانی کونطاکی اور نودائے چند مقرب درباریوں کے ساقد جن میں ناسم سریہ بھی شامل تھا بندو اہل جلا گیا اور ساحل دریا کی سے کرے مراجعت برآاده جدا- بادشاد بها پورسک وال س مینیا اور پوسف ما دل سف تاصديجيك فممودشاه سبيريجا يورآ سليكي دخوا سمت كمني بإدشاه فيلشكركو إسك تختت مدانه كرديا اور و داسينه بينون سرم راريون كي سائق جن مين قاسم مريد بهي تما بجاورسنيا ادركا النفي بوملك التجار مردكا وال كالكالا بواتعامقيم والرطير وعشرت مِن شنول بر کیا ۔ پرسف مادل نے با دشاہ کی ضیا فست دور مهانی میں کموئی کسرامی انرکھی ا دربری کشاد: دلی سے اس خدمت کو انجام دیا محموشاه دویا تین سیفیسکے بورجر آبار میدر دایس آیا ادر تاسم برید کی دائے سے محمود شا د گجراتی کے قاصدوں کو تازی گھوڑ سے ادرروسية ادراشرنيال منايت كيس ادرتهم مورفين كي تفقة روايت مع موافق بانجمن مردا رید بوزن دہلی اور مانچ ہاتھی اور ایک خنچرمرصع سیوغات کے طور **برموترا د**کراتی ۔ لئے روا نہ کیا ۔ بادشاہ نے کمال خال معدرخال اور دوسرے کجرات کے باشندوں کو جوبهادر کیلانی کے قیدی محصرے جومیں جهازوں مےجن کوبها در سنے فارت کیا تھا مجد شاہ يَة ديون كريد كياسن لذيجري مين إدشاه في ملك قطب الماكسة عداني كوم سلاطين قبط سُتُناج بير كاجراعلي بهتام لنظاف كاطرف ارتقركها الدكوكات وادروز كل دوشهرول كااس كي حاكير الضاف وستورد فياحبشي ووالبا كي تقريبة للنكافي المراوار متركيا كيا تعامس والهاكيا وولكفال فحم مع بيديم وان ن-ن الرُّدُ أَدِيا غراد راسكم مضافا أي جاكير بيك كفّ - بادشاه كويجها ويأكيا تعاكد مصر بعرام

٠٣٠ ہوکر باغی ہوجاتے ہیں محموشاہ نے قاسم برید کی رائے سے علادہ امیروں سے تہام منعبداروں کوج دستوردنیا رعبشی کے گرد حمع ستے اس سے عبداکر کے ان کوفا منجیا کے كرده مين داخل كما محمد شاه سے وقت سے ميكراس زمانے تك كن سے منصدار امرا ك كرود مين داخل بنيس تجيي حات اسى طرح سلاحدار بهى نشكر فاصريس شالى منيس ادران كو سركرده ادرحاله داركتين سيدانشن دكني جوسلطان محمودكا الازم خاص تقابيان کراتناکدددصدی سے یا نصدی کے موگ منصبداراوراس سے زیادہ کے اراکیرہ امرا متجے جاتے تھے - وستوردینا رحبشی مضبداروں کے جدا ہو جائے سے رہنیدہ ہواادور الملكات كئ کی وا فقت سیراس نے بغا وت شروع کی - دستور سے سات یا آ کھ ہزار دکنی اور عبشیول کا ایک گرود اپنے گر دعم کیا اور بغیرشا ہی مکر سے تلنگانے کے بہت سے شہروں بروگلرگے سے تربیب سے قابض ہوگیا۔ محموشاً و فے قالم برید کی صلاح سے یوسف عادل سے مرد انگی اور واول شاہ فےدستوریشکرکشی کی بادشاہ اور قاسم بریر بھی یوسف عاول سے جائے۔ دستور دینار اور عزیز الملک بھی اپنے تا م بھی خوا ہوں کے ساتھ تصبہ مبندری کے تربیب ابنی فوصی آراسته کرکے با دشیاہ سے مقابلے میں صف آرا ہوے -طرفین سے لوائی کا بالاركم بوا-ليكن مبشيول يراد بارنازل مواا وريوسف عادل كى جمت مروانه سيه ميمن شابى كاسردار تفا باغيون كوشكست بوى - دستورد نيارزىم كرفتاركيا كيا . بادشاه فےدستورد نیار کے قتل کا حکر دا پوسف عادل فےدستور کی سفارش کی اور محروشاه ف اس کاخون سما ف کرتے حسل آباد گلبرگہ سے مصنافات اور ساغروغیرہ اس کی جاگیر میں مرحمت نراکے بادشاہ نے بہادر گیلانی کا تام مال جواس کی سرکار میں تہم ہواتھا واپیں کیا «درخود قلَعُه ساغرکورو «نه مورا - چونکه معرکهٔ جنگ کے بعض فراری قلونه ساغ میں نیاہ کر ہی ستے بادشاہ نے مصارکا محاصرہ کر لیا ۔ شاہی فوج سے برادرسا ہیوں نے بہلے ہی <u>جا</u>ے میں مساراول كوفتح كرليا-الل فلح جصار بالائيس بناء كرس موس ليكن و كه شابي نشكر مقالمه فريسكت منع جندون الفول في تعليم كما اوربيد كوفلعه بادشاه سي سيرد كريا. محريشاه سنة تلويوسف عادل مح ميرد كما اور فوديا كي تخت كوروانه موكيا سننت مراتم سري يوسف غلام وكني تنقرش فان دكني مرزاتتمسس الدين اور افهت الشراوردوسرسى اميرون في في بادشاه كى درگاه ين معزو كم م عق مع ديگرتركي

شا جراده اخترک زوجیت کے سلتے براس وقدت جدارسا لہ تھا فواست گاری کی فرضکہ برى كنبت وشديدا ورطرفين سعاميرون كى أمرورفت كي بعد باوشاه اوريومف عادل من آبار کی بر تھے میں جمیع ہو سے اور جشن بروسی ترتیب ویا گیا۔ اسی جشن کے آشامیں تامم بريدادُ كيد واوركيرت فخرا الملك كني المخاطب بنواجها ل قلوريريه وسع عاضر در کرادشاه کاحنوری میر باریاب بوسه ادران امیروس کےسامنے ناصی تشكر دادة كالبدائسين سأخطبه فكاح يرحا اوريه فطي يا ياكرجب فيهن ديمال كي جوجات اس وقت شا بزاده کے میرد کردی مائے جنن عردسی ختم زبوا تھا کہ دستوردین ادر درسنس عادل کے درمیان اقطاع کا کرکی بابت جبگرااند کھٹرا ہوارسف وادر کا مقتود تناكرس آباد كلبرك كرمنها فات مع الندو كنجوى اور كليان كراس كم ميرين أكه بادشاد كيمنقبوضات ادرعادل فان حاكيش كوئ دومسراعائل مزبو اوردوان سنافات ایک دومرے سے ملحق رہیں۔ دستور بنار میرطا ہیںا تھیا کہ بيحا يورس دريا مريجتوره كے كمارست تك عادل فانى قبضدرسى و وخس بالدواتير د فيره تلنگافي كي مدود كك ساك كيرس و اخل ديرس و باد شاه كوان با زن مير كوري ذخل

ديا ـ واسم بريداس واقع مع خوف زوه عوا اوراي فرزند أكبر جها نكيرفال- وستوردينا داور نواج جمال كوجمراه كرا لندوج لأكميا \_ يوسف عادل تطربي لماكر برراني اورعين الملك في جش عوس كو بالائے طاق ركا اور بادشا و كے جراہ اس كروہ كى تبنيد كے روانہ ہوسے 'نجوٹی کے نواح میں دو نو *ل کرو ہوں میں جنگ ہوی ا در اگر چی* ملک لیاس اور عین الملک تتل كئے كئے كئيكن اس يرجى قاسم بريدا در فخز الملك في كن شكست محاكراڈ يسداور پرزود جائے كئے بوسف عادل كاستقلال اورزياده بهوا اوراس كي ظميت وشوكت اس حدكو بهنج كري كم بادشاه اس كى موجود كى مي تخنت يرينيس مبيتا تھا۔ عين المهاب كي فرزند أكبرميال مجمّ مے پوسف عادل کی سفا رش برباب کی حاکمبر مرتبضہ پایا امراس و اتو کے بعد بازشاہ اور پوسف عادل اسینے اسینے مستقر کوروان بوسکنے - قاسم برید عفر اوشاہ کی فارستان بهني ادرعهده وكالت برفأنز بوااس مرتبة قاسم بريد في ايسات ميدانتظام كياك با دشاہ کو بیاس کی شدت میں بانی بھی بلااس کی اعازت کے نہ ملتما تھا۔ سنك الريم بريس يوسف عادل في دستوردينار يراشكوشي كيدرستوركلبركم سے براگا اور اس نے قاسم برید سے دامن میں بناہ لی اور قاسم برید کی رائے سے طراب کریائی كے باس جلاكيا - ملك احتر في دستورى اعا نت ى اور يوسف عاول اينے س مقسالمه كى ظ قنت نه باگر به بر بهنیا با دشاه نے مک احراکو ایک نامه مکھا جس میں اسے دستور کی ایما د سے منع کیا۔ کماس احترانی شاہی فران کا ادب و محاط کیا اور پوسف عادل سے برگزات کی فارتكري سي بازآيا- نظام الملك في ايك ويضد بادشا و كعنورس روانه كياجس كا مصنمین به تفاکه دستوردینارحن آبادگلبرستے کا حاکیردار اور خاندان شاہی کاقدیم مکنوار مید . پوسف عادل بهیشدرستور کی دستی ادراس می تنابی بر کرستدر بها میدا کورات بی اس منمون كاصادر موكه أشمه ست اس قسم كافتنه د فساد يورنه بريا موتو ذره اوازى ادر مرحمت شاہی سے بعید مذہو گا۔ یوسف عادل نے بادشا ہ نے مکرسے مرحرت، دستوركوا ال دى-سناف بتحبري بي قاسم بريد فوت بودا وراس كا فرزندامير بريد باب سيرسي

زياده مهات سلطننت مير، دخيل بردا اور باد شاه كو بالكامعطل كرديا - ميال يوغي ول نے میاں نخر فرزندعین الملک کواسینے سافقہ لیا اور دستور دینار برحمہ کر کے استقل کیا ادراس كى ماكيرية البن موكيا يوسف مادل في زمب شيد كا خطبه بيجا يورس يرعوايا- اورجوا مركة ظهوراسلام سے اس وقت تك بهندوستان يرس د بدوانتا وه ردکوایا ۔ دکن کے تمام باشندے پوسف عادل سے نفرت کرنے سکے محرد شاہ في امير بريد كيمشوره مستقطب الملك بهدا في فتح الشدعاً والملكك وزفاق فتي وغيرد كواكب نران محاجس كامضمون يرتفا كديوسف مادل سي طرح بملحا عت تبول بنين كرا ادراس في برى فرح سے بنا وست بركم إندهى سے اور ملك ميل اميد نهرب كوجارئ كياسيته اس فرمان كيهينجة جى تم لوگ آستا منشابى بيرها فنرسه بود وروشاه نے برفران کے حاشے برائے قلم سے نستالین خطی شعریمی اس عنون کا براساجتهت جنال غردمث کرخورشید در مشهر ا د ذره مشد تطب للك بدان نام تلنكان كامراكم ساتدكم سائد سائرتنابي كوردار بوانتم الله ما دى ادر ندا دند خال بشى في تسابل كريك عدرت جابى بادشاه ادرامیربریدیریشان ہوست ادرا بخول کے ماک احرُ نظام الملک شے مرد مانگی ۔ كب المرينام الملك اور فوالملك كنى ايك بهت بري بمبيت كيسا توبيدروان جوے: درسلطان کے ایس مینی سینے سکتے پوسف عادل لے جنگے بی<sup>ں صاح</sup>ت مز دیجی ادرساغروجن آبا دوالندراكودريا خال اور فخرالماكب كي سيركيا- ادراسيف فرزند الميل نادل كوجز كفل شير خوار تعاكمال فال مريز ببت دكني اور دومسر سه اميرول كے مات مع إسى اور خزاكے مے بيجا بورجہ جوا دياكم بيداك تلحيس قياكم فيريم كوكك ے انتظام وسیاست میں یوری کوسٹسٹن کریں اور خود یا بخیز ارسواروں کے ساتھ برادروا مذهوكميا يحموشاه اميربرير مك اختر فغام الملك فتزالملك يمن ووالباليمان في دسف نادل كا تعاقب كيا اورس منزل سے يوسف عادل كور كرا تعايد لوك دوسرے دن اس منزل نیام کرتے تھے یہاں تک کہ کادیل میں جزنتے اللہ عاد الملک کا تما كاد تحاليتي نتي الله عاد الماك في اس وقت يوسف عادل كي مرد كرنامناسب

بزخیال می اور کرا کرمی نکر باوشاه خوداس فوج سے ساتھ ہے یہ احریاس اوب سے دورسے ک میں اس کے مقابلے ہی صف آلائی کول بہتریہ ہے کہ تم تھوڑے دوں بران دور قیا ار تاکیم اس ما ملکونسی نرکسی طرح سطے کرمی توسف عادل فال نے یہ است فبول کل ادربر إن بور حلاكما وفتح الشرع والملك في عك احدُنظ الملك اصفط الملك كماس حاصدروا نركئ اورانفيس بينام دياكه اميربريد مس كودكن محفظار دباه صفت كتقيي به جا بهاری اسف عاول کا قدم در میان سے اُٹھا کرخود بیجا بورسے علاقے برقیف کرس أكراس طرح امير بريدكى طاقت برهكني اوربادشاه اس كے اعتمان را تو نتحراجها دموكا اوردد سرول وي نقصان بيني كاميرى صلاح يه به كتم لوگ اين اسيف اسيف مل كوداس ما و تأكرس با دشاه كومبى اس سے إلى تخت كى طرف رد الدّرادوں ملك التر فقام الملك ادرقطمها الملك فتح التُدعادي كاراك كيموانق بنيرادشاه مصاعارت عالى ك ب ان بنا بست رو در شروسک فتح الله عادی فی اوشاً می است معنون کا ایک عرفید الهاكة شاسب يه مين كربادشاه است مك كوم اجست فرأمين اور يوسف عادل كى عطارً ل كومناف نرايي جموشاه نے امير بريكي ترغيب سيم فتح الند سيم متروسف ير خال نرکها دور مرید کوسائق لیکر بیجا پور پرانشاکوشی کی تاکه ملک کویوسف عا دل کے تبکینے۔ بحال يريسف مادل نے سناكر اخر نظام الملك اور قطب الملك، بادشا و سي مرابعكم يوسف عادل برق دباد كاطرح بريان بورست معاسة بدا ورعاد الملك كياس بينج كيا برسف عادل ادرفتم الشرسف بالاتفاق امير برير يراشك كشى كى امير بريد في إنياب مقابل كى طاقت مذديقي اوراساب والكوميدان من جيورًا اورسلامتى مان كوغينست يهي إدثاه كي جراه بيدروا فردكيا - يوسف عادل فتح الله عاد المكاك فخوالملك كني المخاطب بانوام جهان لے اپنی اپنی طبعی مورث مسيد سال مرجري من وفات با آلاد ان كاولاد جيساً كيمفصل بيان موسطا حكم إنى كي مرتبه تك مبيني - امير برية بيبا يوركي وكومت كوايني ميراث، عاندًا تعاس في اس شهرك فتح كرفي بي ورى كوشش كي ليكن تا مبرس بكاركتي اورمجها شرمترتب طبوا اورعادل شابي فاندان بي مكومت اس زانے سے لیکرآج کی ایج تا۔ بوسون لے بحری ہے برابر طبی آرہی ہے السیم سی قطدل الماک بهرانی کوشانهی کابوس دامنگیر بودی اوراس نے بادشاه کان اضاعی

خذف کرے اپنے نام کا خطب ماری کمیا اور یانچوں وقت نوبت شاہی بجو اِنے مگا. تظب الملك بالنيخرار مون مرجيني خفيه طورير بادشا مسك لئ اس ك ماس بمجواد يتاتما ـ سُنِرِ جَرِی میں امیر بریہ سنے سود اسٹے خام اسٹے دباغ میں یکا یا اور فتح التدعا دالملك اورقطب الملك جعراني كوفريب ويجرز لتنهيمنيه كأوروازه كهولا ادر بادشاه کومها تولیکریا ہے تخت سے روان ہوا اکیر بریسنے دستوردینا رسکے خوانده بسمسمى جانگيرخا ل كودستورالملك كاخطاب ديا اورحسن آباد گلبرسكم كويية يوسف عادل كے قبضہ سے كالاتھاس كى جاكيريں ديا۔ دستورالملك في توريدي ز ماسنے میں دوتین بزارد کئی اور عبشی سوارو ل کو اینے گروہ میں جمیج کیا اور دریائے ہورہ کے اس یارکے قلعوں کے علاوہ تما ) ملک برساغرسے نلدرک تک اپنا قبضہ کولیا اس يورش مني شاه اورامير برير سن بران تطام الملك بحرى الاقطب كملك بهداتي سے ندد طلب کی ا وربس مزارکی مجعیت سے دریا سے بیورہ کوعبور کیا اور عبد سے ملد بیا اور بهنچ گیا اسمعیل عاد ل نے بھی اپنا اشکر مرتب کر سے اندار بور سے تصبے میں جو بیجا پور سے <u>کنار ر</u> واتعب وتيميون سعمقا بكركما ادرامير برييبحال تناه حريف كي سائن سع بماكم جوا محروشاه محدوس سے گركرزخى بورا بادشاه مع شامراده احراكم محرك كارزاريس مِقْيم راسمعيل عادل في بادشاه كم ساته فا دما مذبرتا و كي أوراس كمريق كي وافق محد شاہ کی تنظیم و تحریم کی اور جا کہ بادشاہ کو بیجا پورس کے آئے لیکن محمود شاہ نے کال دامت کی دجه اسے شغر میں قبام کرنے سے انکار کیا اور قصب الندا پور میں تقیم رہا۔ مزالطف الله ولدشاه محب الله زخمول كي مرجم ميني مين شغول مودا اورو فأ دارى أسم ساعة يندميه ضرمات مجالايا-جنددلوس عي بعد بارشاه المعيل عاول سك المراه حسن اركلبرك كيا اوربست براحبن وسى منعقدكرك المصامول ولى فواجر إنى كوجوشا بزاده اخرك كالمس متى شوم كم سيردكيا - بادشاه في المعيل عادل كسير حاربنرا وخل سوارول كي اعدادى فوج اليف سائحة كي اوراحيّرة با دبيدرو انهوا اميربري نے فہر کو خالی کرکے او کیسے میں بناہ کی اور باوشاہ اطمینان کے ساتھ شہریں قبیام ندیم بواسميل عادل كي ميرون في سناكرامير بريد في برانفام الملك بجرى كيوالن

س بناه ليد إوراك بهت برى جمديت كمائة احرا بادبيدر أرابيه ان امرون نے اب ریادہ قیام مناسب شبھا اور جلاسے جلنوالیں ہو۔۔۔ امیر ہریر بجبلات مکن احدًا بادبدر ببنجا وأرحسد مستورسابق بادشاه بركس في ميره بنما يا-سمعيل عاول كي ترابت کی دوبست امر بربدالے بادشاه کی حفاظدت میں اور زماده کوششر اک مادشاه بريش بإسباني سية تنكب أكما اورا قرآبا د ببدرس مِعاك كرعلادُ الدين عاد المزاك مے یاس کادیل بینیا اوراس سے مدد کا طلب گار جدا علا والدین عادا لملک نے اس کی بيدورت كى اوراسي بادشاه بناكر في وشاه كام المربديد كروام بدو- عا والملك بيدرك قريب بينيا اورامير بريدك قلد بندم وكرا المؤنف الملك سے مدد انگی ۔ نذام الملک سلے نخز الملک منی المخاطب بٹواج بہاں کواس کی موسکے کیے ردانه کیا ۔ امیر برید نخز الملک سے ما اور اپنی نوجیں اراستہ کرسے مقابلے سے لیے تناد بدا عادا لملک نے بھی اپنی فوجیں ترتیب دیں اور حراف کے مقابلے میں مدف آرامد الميكن صف آرائى كے وقت بادشا عسل يشفول بواعاد الملك سف اسيني أيك متدمقرب كوحموشاه كى طلب من روار كيا الديدين دياكه تركوكا رواركا وقت قريب يدعد تشريف لاسي - قاصد في ادشاه كونسل من مصرف يا يا اور اعتراض اوركمننز كي طور بركها كرجه فرما نرواجنگ كيرونت منابيني مصروف ايكالقين به که ده امیرون سیم احتمار شاه شطریخ رسیه گا- قاصدگی به بات با دشاه نیسنی اور بی غصب آبدد الأرفوراً كمورسه برسوار جواحب ميدان جنگ برينيا توكهورس برازيان ارا درام بربريد كرنشكرس حا لاعاد الملك كواس واقترى اطاع بوى اورده بين مرام اسي فك كود اليركيا امير بريكا مياب اور بإمراد شهرم داخل بوا اوراس مرتب اس بادشاه کی ایسی باسبانی کی کهتمروشاه کو بهرکههمی فرار کاموقع نه ملا - بادشاه ایرال وحکومت سے ان دھوکروہی زندگی اختیاری جوسلطان سنجرکے امیروں سے انتوں م صین کرمید كَنْ فِي مِحدِيشًاه كاشمار نه زندوں میں تقانه مردوں میں اس کے كہ تمام كوتوال اور محافظ اميربريد سي بي فواه اوراس كم مقرر كرده مقع باوشاه كي إس سواتصرب طهما ندك ج شهر سے در کوس کے فاصلہ میں ماور ہوئی حصار ملک باقی مذر لیاتی تا) شهروں مر اسيربريد كي حكومت عنى امير بدير اكثر قندها راوراد ليسد مين قيم ر بكر حكومت كرما تها اور

عيش وعشرت كاسامان اور روزيند مقرر كرديا اور خيند لوكول كو بطوريا سبان مقرر كيا. اورا تغییں حکر دیا کہ اعنیار کو ہادشاہ کے پاس محل کے اندرجانے مذویں اور ندامی شاہ کو شاہی عارت کے اہرآنے دیں۔ امیربرید کامقرر کردہ وظیفہ اوشاہ سے لئے کافی مد تفامحروشاه كى وفات كے بعد قطب الملك فيجى با دشاه كا ندراند بندكرديا تقا إس ين إدشاه في شام ن بهنيد كي تاج كوس في من مبصرون في الكهرون ٱنتی تقی خفیه طور میر ته ﴿ الدراس کے یا توت وقع تی اورا کماس وعنیرہ ان میے فرومٹوں کو وسنُج إس ك يأس آدورنت ركفت من تأكدان جوابرات كى تيمت سس سا ما ن عیش وعشرت فراہم بوتارہے۔ امیر بریکواس واقعے کی اطلاع ہوی اور اس في ب شمار من فرش ترتيع مسك اور بردنيد كوشش كى مكين تقبير جوابرات كا بتا مذجلان سي كرفتوخص أن جوام رات كوخرية تأنهاوه اسى خونب سع بيجا يُوريا سى دومىرسەشىرىپ جالاجا ئاتھاسلىغان اخىرىشاھ ئىفىيىطەرىرىسمىيداغاد (سىماس تا صدروا ندئسينيهُ اورامير بريد كي خنيتول كي ننسكايت كي تمعيل عا د ل نياليجي كونيس اورنا در تخفوب سیے ساتھ احمر آبا د ببیررووا مذکمیا اور زبانی بیٹیام بھی کہ لا بھیجا کیکن اللی بائے تخت سینجامبی نرتفا کراحرشاہ ٹانی نے دوسال آیک ما م حکومت کرکے غَيْر فيرجري من زهريا اجل لمبعى ست وفات يائ-احرشاه مهنی فی فات یانی اورامیر دید الا سراعزا داری اور ا متم کے بوازم بجا لایا۔ امیر بریرٹے تفتریکا دوسفتے کا سلطان احرشاه مهات سلطدنته للومسطل ركها برسيسة عذرو فكرسك ببدوون كمطشة برجان ذكريا بلكه علاأ لدمين بن احترشاه بهني كوابني صلحتول كي كاظ سع برائ الم إدشاه بنايا يكت بير كه سلطان علااً كدين ذي بوش عاقل اور بها در فرا نروا تها اوراقبال سندی اورفراسست کے آثاراس سے ظاہر ہوستے ستے اس باُوشاہ کو اھیں طرح معلم تقاکہ اس کے اسلاف ٹمہا ہے وساتی کے کشتہ اور عیش وعشرت کے مارسے ہوسے تھے علاأ لدین شراب کے گرو مذہبتک تما بلکرا نی تمام کوشش امير بربد اور دومرست غاصب اميرون كوتباه كرف كے تدا بيرسو يخت اوران كؤ عمل میں لانے میں صرف کرنا تھا۔ ان تدبیروں میں سب سے اہم مقصود یہ تھا کہ

ارنج لرسشت مع براسخ ن مريموارسي يك اس كا تدارك كما جلي اور ف وفاظ زمول الإلى المريري تدم درسان مع أيشاد ياطائي علاء لدين في اي داداساری زندگ فراب مقلت میں متبلاسے اورا تفین عرص می مصابرا کے لئے بی ہوتماری میسرد ہوی ان کی عقلت کا پر نیج ہوا کہ برفوا ہولاد غازوں نے ان کے کان برے دور ایشوں نے قام م بریدگی اور تھاری وفاداری کی تدرة كى -سيرسد اسلان كى أس ناما قبعت اير نشا خرولش كى وجد كاذنن تناكدات كى إسباني اددمغا ظيستساس را حال بالمكل ان سو خلاقه يه الانترجيسية اميروس كي وفاشغارخصالمه يت بت- يرا بإنشا بول كداگرتم موبودن بو كأمن بيدراوراس كيمنسافات برببى قبلندكر لبابه وأقطع نفراس بھے المینا ن نیس ہے تومجھ کو کرینظمرو اند کرو واور فرد آ رام سے ساتھ فراندگی ا البردريه ادبوداس كركردواه بازى مس كيتناسية موزكارتها لاوشاه اُگیاادرملاا له بین ایسا بون کرمنیبت سته زراد مرد *گیا- بادشاه نے اس قیدست ا* چنددنوں تو بڑی الما عنت اور عا جزی کے ساتھ بسیرے اور اینے کم رید کویته نددیا به تقور شد و بنوں کے بید با دشا ہ نے لینے من مرب الدوالى سے ایک گروه کو امير بريد اور اس سيم فرزندوں کے قتل برايسا ابنا جم را بنا یا کیمسی دوسریسیموکا نور کان اس سا زخس کی حبر نگست نیموی علا اِ لدین اس گرده کوشب نزد کواسیف مل میں بلایا امیر برید کا قاعده تفاکه مریسینه کی بهلی تا رہیج إدشاه كے سام كے كئے آ اس اس مرتب مى سب عادت سے كوعل شارى مير ادراد نوک مرارکرا درسینے ماصر جدا- ایک سس رم سے بینخبرتنی آئی اور امیر پر کرکشیمن سلطانی کا نرزندون أورقرا بتدارون كيحسا تقشاجي عارت مازشی کرده میں سے ریافتن سر حیبیاک لے ملد کیا اس تھوں نے ہر دیکوشش كالرحينياك كورو كي ليكن مكن فرجواسازشى كي معينيك كا وازامير بريد فيسنى

طدموم

ار به الماکیا که به اوازاجینی کی سرے - امیر بریر فوراً دائیس آیا اور جلد سے جدد احاطر شاہی کے اہر طاراً المربريد في برزال كوبلايا اوراس مصفيقت واقعي يوجبي بيرزال في ايني لانظمی ظاہر کی امیر برید سنے خواجہ مسرا د اسے ایک گروہ کوئل کے اندر بھیجا اور شقیت افتد سيمطلع مودد درسازش كروه كومحل سے با بركر كے برايك كويرى طرح بلاك كيا۔ امیر برید نے علااً لدین کونس نے دو برس تین جہینے حکمرا نی کی تنی بیلے تومعزول ا در نشر بندكر ديا اوراس كي بعد اسكا درم جي درميان مسه ا بطاديام عامله شناس ر در ارت جانتے ہیں کہ اس باد شاہ نے دلین تدبیر بیر کسی طرح کی کو تا ہی ہنیں کی الكين برسمتى في ابناكام كما اوربها مئ وسم خود اسى كابيا معيات ستَ اه ولی الله اشاه ولی الله با دشاه بوا اور تین برس امیر بر در کا دسست بگر وكرصرف كيرط اورروشي برتائغ راإاس مرست سنيكم بدر سلطان مرتساه بمنى ولى التُدَف سيف بما أى تى طرح ابني أزادي كانسكركي امير بريد بادشاه كارادك سي كاه بوكرا اوراس ولی اللہ کو محل س قید کردیا اور اس کی زوج بر اکل ہوا۔ امیر بر برسے ولی اللہ کا قدم می درمیان میم اعظاریا اورقبل اس سے کدید باوشا در نیا دی لاتو ل سے مزه البیناسی اسے کنارڈ محدمیں سالاکر با دنشاہ کی منکوحہ واسینے نکام میں لیا کیا ولی ایندے بدر کلیم استرشا مهمنی نے جربوسف عادل کا نواستھا تخت میں اکلیموالند بهبنی باوشاه موالیکن شاہی نام کیے سوااور کوئی عر<sup>یت</sup> اسط مزلى بادشاه كوشه قناعت مين زندكى سيررا تفااور تعولتاه بمنيكا محل شاہی کے اہر شیل ناتھا سور پری یں ابراد شاھنے کابل عادسرا وفط عان ممني اسے مندوستان بر دھا واکیا اور دہلی برتا بھن ہو گیا كالضنام به إبرك كشوركشاأ كاغلغلدسار مصيندومستان بي لبنديوا ادر المغيل عادل بربان نفام مثناه اور سلفان تطب قلى وغيره سندا فلاص آميز عرسيني البركي حدمت وب روان كي شاه كليم الله في يدخر مي سنس اودابين

حلدموم ایک معتمد کی معرفت ایک نامر فاتح بهندوستان کے نام روانہ کیا اس ٹرلینے کا مفہون یہ تھا کہ تقدیر کی گردش نے برے عام قدیم او کون کو جیسے برگشتہ کردیا ہے ان بے دفا لما زموں نے خودسار سے ملک پر تبند کرسے بچھے گوئد اسپری سے سرداد برار سے اگر با دشاہ اس طرف توجہ فرائیں ادر اس نیاز مند کو اس گرنتاری سے نجا ت دلادیں تو میں براراور دولت آباد شاہ کی نزرکردوں گا کلیما لٹرکے اس نامہ کا کھی اثريز بوابا بركوم نوز بندوسًا ن مين استقلال نه برداتها اور مي كه بابرا وركليرالله ك ورمیان مندوا در گجرات کے فرانروا حائل ستے فاتح ہندوستان نے اس عرب ایسنے كجوتوج مذكى كليم الترك اس ناسم كي خبز فاش بوى اور بادشا د في وان كوغاظت ومقدم ما ناس و بری س کلیم استدا مندست بدرست فرار برد ربیا بوری راه ای لیکن بهان جی خود اس کے امول اسمبیل عاد ک نے اس کی گرفتاری کا ارادہ كما كليم الله الخاره سوارول كسائقه بيجا يورست احتاظ روا ربواران فالماتاه نے بادشالی بیجد تعظیم و تحریم کی اور بڑی عزت اور و تعت کے ساتھ اسے شہریاں لایا بران نفام شاه کا معایه تفاکه کلیمرانند کواسینے پاس جگرد گراخرا با دبیررکو جمی ن کے کے اس الے جب کہمی کلیم اللہ درباری آبار یا ن نظام شا درست ب تراس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ شاہ طاہر نے بریان کو اس کی اس ادا پر مسرزنش کی اور کہا کہ نبدگی اورا قائي كامعالمه اب دگرگون بوگياسيت ماكسين اسينت نام كاخطىراورسكه جارى كرنااور دارث ملک کےسامنے اس طرح فاد م نرکر سے وزا احتیاط معے دورہے کہیں ایسا نه بوكد دربارى امير كليمرا لتُدشاه كسينتفق بدجائين اوركوني ابسا فتنذرونا بوجس كا تدادك آيندة كل بوط ليئ بران نظام شاه دينى عفلت سے آگاه بوا - اوراسك ب ييراس في مي الشروعيس شابي مين فطلب كيان اسى أننا دين كليم الشرف زبرط ابني طبی موت سے وفات یائی اوراس کا تا ہوت احرا او بیدردوان کردیاگیا۔ كليم النركي نوت بوسف كے بعد خاندان بدامند كى حكومت كا خاتم موا اور خداسكے ظمهد وكن مل عادل شاجی زندام شاہی عادشا ہی تطب شاہی اور بربیشا ہی اینج فا زاؤں کا در ایست الهور نیر مهری -

اريخ فرسشة 777 الوال الوالي المعروف به سلاطيرعا داشابي يوسف عادل شاه مردنين لكه بي كه بانى خاندان عادل شا بى بوالمنظفرسلطان يونعادل أشاه سلاطين ردم المعرف برآل فثمان كاسل سيتفاء اس فط نروا كا ابتدا أي داقداس طرح مرقوم ب كريمه هي المرجري من قسطنط نيد كيمشه وريكوال ملطان مراد نے دنیا سے کو ج کیا اور مرحوم سلطان کا طرا بیٹا سلطان محربای کا جانشین مواسلطان مر لی علم بردری اورففنون شناسی تمام دنیا مین شهورسیے فارسی کے مشہوارستا دینتر موالا اجرار حمر جا جی نه جی اس طیرا کاه مکرال کی مع اس چند قصا کرنفر فرانے ہیں۔ سلطان مخرکے تخت سلطانت یر جارس کرنے کئے بدرار کا ن دولت نے بادشاہ کسے کماکیم روم سلطان سے مرسل یک نخص معی حکومت پیدا مواا در وه اسپنے کو ایلدرم بایز دیکا فرزند تباکر ملک میں فعتہ: وفساً د بریا کرنے کا آرز دمند تنا - اس جنو سٹے مرعی سلط نت سے دعوی نے ایوا ن حکومت کی بنيادكومتنزلزل كرديا تفاليكن بهزأزشكل يه فتنه فروكرديا كميا تقامس بليخ بهترسيه كوسواوا يمهم ا ورباتی تام عنمانی شهزاد سے امن وا مال برقر بان کردسے جا کیر تاکر سلطانت بہین ہے لئے رعبان کھرمت کے فسا دسسے محفوظ اور امون ہوجائے۔ سلطان محرو نے مجبوراً ار کان دولت کی رائے سے اتفاق کیا دوراسینے چیوٹے بھائی شاہرادہ یوسف کے

میں سے ایک بیر کوجواعتبار اور بہروسہ کے قابل تھا ا نغام واکرام اور دعدہ تر قبات سے ابنا بناكر حرم مراك الدربلايا- اس امير في اس غلام يوسف فأكو تنتيخ كرك مقتول کی لاش کوشاہی مراسم کے موافق کفن دیا اور لاش کو حرم سرا کے دروا زہ سے باہر لایا یہ امیر میزنکہ ارکان دولت کے گروہ میں بلندیا یہ رکھا تھا دوسرے امرا نے اس بر اعتباركيا اورغلام تقتول كى لاش كوشا بزاده كاجنازه بحفكر بغيراس كي كهما لات كى تحقيق كريرم ببت كوبيوندخاك كرديا خواجهادا لدمن كرجستاني ارد سيل مينيا ورايني منت آبار كرشا بزاده يوسف كوعبي ببيشه كے كے حضرت شيخ صفى كامنت تقديباً يا ادراروبیل سےساوہ آیا۔ عادگرمبتانی نے شاہزادہ کو اخفائے راز کی شدیراکید کریے پوسف کریمی اپنے ہیٹوں کے ساتھ کمتب میں بچھایا۔ دوسرے سالٹا نہادہ پیسف ی اس نے بیقرار ہوکر شا ہزادہ کی تحقیق حال کے لئے اسینے ایک عثر کو سا وہ روانہ کمیا ملک کا قاصد پوسف کے ایس بہنجا اور شاہزادہ کو بیجد آرام کے ساتھ وش ایکٹر میک وكيفكر بوسف شي زندكي اور تغليروسخت كي وشخرى ببنيان كي كي كيروانهوا ليكن اسكندر يهينجكه بياربوكيا ورتقنيا وثره برس وبيئ فيمرز بالتيسر بساقا فشفنطعنيه بنجا ورشا بزاده ك صحت ورسلامتى كامرده مان كوسنا يا بليم في شايراده كاخط ياكر اور اس كى صحت اورسلامتى كامترومس كرخداكى وركاه مين شكريه اذا كيا اورصدت اور منرستحقین اور بزرگول کورد اندکیس - نمرجهی خدمات بجالانے کے بعد بیوه مسلطا شنے شابزادة يوسف كى دائى افراس كيربسرو وختر يعف غضن فرآ قا اور داشا وآقا كواسباب اوربش قيمت سوغات كے سائق اپنے كيلے كے ايس يوشيده طور بربلده ساوه روان کیا۔ اس زما مذمیں خواجہ عاد ہندوستان گیا ہوا تھا اور انحفا کے راز کی پوری احتیاط منهوسكتى تقى عاديسك كفروا سلي خضنفرآ قا وراس كى بهن سيرا توال وانعال سي معالمه کی شد کو پہنچ کئے ادرائتنے دیوں کا چھیا ہوا بھید نوراً کھا رگیا۔ رفت برفتہ حاكر ساوه تك يخبر بينجي سباوه كاحاكم ات توباو تركما في تفامه اس نسركوما ل كي طمع دا منگیروی اور اس نے کسی نکسی ادبیرسے جارسو تو ان ان غریب اوطن مساً فرون سے دصول کئے اس دانعہ سے تفور سے دنوں میشتر شاہراد کا پوسف اورحاکم سادہ کے ایک عزیز میں ایک سنار کے لائے کی حابیت میں اتفاق سے مجھ

طادسوت

ر رنبشس بھی پیدا ہوگئی تقی- ان دونوں سانحوں کی بنا پرشامیز ادہ یوسف کا دل بدرهٔ ساوه مسے اجامط مرکبا شامزا ده نے ساده کوخیربا دکہا اور بلدا تم بینیا ادر به عهد کنیا که جنبک موجوده حا کمصاحب قتنداررست گائیس سا ده کارم نكرون كاشابزاده يوسف كاشال اوراصفهان كى سيركرما مواشيراز مينجاشا بأ ےہی دن شیراز فردوس منظر کے باغات اور س تشے که اپنے دشمن کی معزد کی کی خبرسنی اور ارا و ه کیا که بیر بلدهٔ م بوجا دُن كه نا كاه ايك رائت حضرت خضرعله إلسال كي زيارت خوار ہوی اور ان حصرت نے بیمد شفقت اور عَنایت کے ساتھ شاہزادہ کو پالیت نرائی کروطن کا خیال دل سے دور کرسے اور غریب لوطنی کی را میں کھیا دیما لیا ریے اور تزیزوں اور دوستوں کی مفارقت کاصدمہ اٹھا کرخدا کی رحم رد برببروسه کرے ادر مهندوستان کی راہ لے جھنرت خضر نے شاہزادہ ایسف به بشارت دی که مندوستان بینچکو و د جا ه ندلت کسے نکائے گااورخدا آ لمطنت بر بجنا کے کا ۔ شا برادہ خواب سے بیدار ہو ااوروطن کے نیال کودل سے دور کر کے سالائ رہوری میں دریا کے راستہ سے مندوستان روان ہو اجهاز نے بندر منطقے آبا دوابل میں انگر کمیا اور شاہرادہ دریا سے کنا اسے اتر کر بندرگاه بین تیم داشا بزادهٔ بوسف روزانه بندر کے باغا سے اورسبزه زارول کی سيروتفيح مي زندگي كے دن بسركيا كراتھاناگاه ايك روزكسي مقام يرايك بیروشن منمیرے القات ہوی اور اس معمر بزرگ نے شاہرادہ کاسال در اینت کیا۔ نشار براده فے اپنی سر گزشت بولوسے ہمنشین کوسنا تی اور اس إدى طريق لے ايك باله شراب كا شامراده كوعنا يت كيا ـ شامرادة يوسف نے بعدد ما وتعظیم بیر بزرگ سے الخدسے بیا لہ نے لیا اور شرا لخے شی می شنول موااد مرشا بزاده التي بياله كولب كال الكايا اد صرير بزرك يوسف كى نظرون ے نائب ہوگیا ۔ فرضکہ شا ہراد دیوسف خواب اور سبداری دولوں طراقیو<del>ں</del> خضر مالاشلام مسے بشارت اور تائید باکر نواجہ عاد سے ہمراہ بندروابل سسے اخْراً بأدبيدردوا شردوا يؤخر كربستان كيلان كيمضافات بي بعاس كي بوج

طيرسو

ہم اقلیم اور سابقہ شناسا کی کے خواجہ عادا درخواجہ محمود کا واں میں ہیجد فلوص مجمعت بھی ایخرا ارمیدر بینیج کے دقت شاہزا دہ کاسن صرف سترہ سال کا تضا اور حیرو پرڈاٹر سی کے بال نایا*ن عص*ے نقي بدر ربينجكر شامزاده كومعلي مواكهشاه يرتزكي نثرا دغلامول كأبيحد اخرسيه عادر واستطنت انعیں کے اعموں انحام کی تے ہیں شا ہزادہ یوسف نے خواج عادسے ورخواسست کی کہ خواد اسے حتی ہی ترکی فلاموں کے گروہ میں شامل کودے ۔ خواجہ نے پہلے توشا فرادہ کی درخوا منظور كرف سے انكاركيا ليكن جب يوسف كا اصرار صدست زياده برها توخواج عا دست مجبوراً ما داتومم وكاوان سے بان كيا محركا وان نے يوسف كواسف ماس طلب كيا اورشا نبراده كيحسن صورت سوادخط اور ملم توسيقي كي مهارت اورا داب مسا الري و د کی کرنده ای شاه بهنی اوراس کی ما س می وصر جهال است پوسف کا ذکر کیا یخونکه تفویسی د اوں میں دو حرکسی غلام مسرکارشاہی میں خریمہ لیے سی اور محمدہ کا وال نے ان کی تمیت نواجه عاد کے سیرد کردی کمتند کرہ الاتصدوبی سے جومزرا محرسا وہ سفے اسنے باب روربيسف عادل شاه كيوزيرغيات الدمين محروس نقل كياب اس بنع علاوه با ن خاندان ما دل شاہی کا جوحال شاہ جال الدیمیے سین میں شاہ حسن اینجد نے مکھا ہے اس سے مبی ندکور و بالاحکابیت کی تصدیق اور تو نثیق ہوتی ہے شاہسی*ن راوی ہے گ* جدا ہر زام ایک طنیفہ جو ما*س کی طرف سے شایل نہمنیہ اور باپ کی جانب سے ش*الونم س<mark>ا</mark> المنولی كىنىل سليمتنى دەمھىي اس طرح نقل كرتى ہے كەبىپ اپنىے عنفوان شىپاب بىپ ايكە ھىتتىپ احْدُرُ أبا دسدر مين بي بيتى دختر يوسف عادل شاه كى منبس مط صرحتى - بي بيتى حرشاديمنى كاددج تقى اور ملكة جها ل كے نام سے بكارى حاتى تقى ندكورة بالامجلس ميں بمت برا جثن تفا اوراس بزم میں خاندان بهامنه کی تمام شایزادیا ب موجود تقین تاعده تفاکه فرانرداكي زوجه جولمكه جهاب كخطاب سي لمرزاز كي جاتى تقي وه عيدين كرجيزا في نیزدو مرسے شالج نه متواروں میں موتیوں کی چند لوکیاں کیجا کرسے اس پراکیے۔ طلائی تبجس مي بيش قيمت جوابرات جراب بوتے تقطف بكرتى عقى اور ووسرى شا ہزاد یوں اور شاہی حرم سراکی عور توں سے امتیا زھال کرنے کے لئے اس زیور کو اسيفى مريراس طرح أويزال كرتى تقى كرقب تومر بريضىب موعاتا تفااور وتيونى لويال بینانی اور بناگوش براشکاکرنی تقیس اس رسم کے مواقق بی بیستی بھی اس فراور سسے

السنته وكرمجلس بثن ميساً أي اورفا ندان بهنيه كي تام ورتوب\_ یس سے ایک مبنی شا برادی بی بی تی کو اینے تام نا ندان سے متازادر بالاترد کی کرون م ہے دلی کہ خدا کی شان ہے کہ یوسف عادل شاد کی ہٹی مہمنی شا نزاد ہوں سے ہمی زاد ہ بازتر ہ اور صاحب و فار ہوی۔ بی ایستی نے اس شا مزادی کی گفتگوسنی اور کہا کہ یہ لحنز اس شام فرائد غلط سب اگرتم بوک شام زادیان مردوی تم سے زیادہ بلندیا بیشا مزودی مول روز فران کا كى بينيا بروتولي سلطان روم كى يوتى جول - بى بى تى نى نى كى كىنى باي باي يونعط ال شام كا منذكرة بالاتف حاصر من مجلس كم سأمض بإن كيا-بي بيستى كى يركفتاكواميزواسم بريد مجائی دیکہ یہ امیر دیشہ سے دودان ماول شاہی کا حاسدتھا اور نیزید کرخیرہ سری کو اس لے ا فِيا شَعَارِ بِنَا رِكِمَا تَعَاقًا مَام بريد في ي كُعَتَكُوسَ كركِها كه لمكرجها ل في اسبين نسب كي بابت جر مجد بیان کیاده محوار سے اس است میں اور اس کی محقیق کرنا ہیدا سان سے فرضكه امير بريد ني ايك عتبر تخص كو تجارت سيح بها نه سيه المي نباكروريا فت حال لے لئے روم بیجا۔ یہ قاصة سطنطند بینجا دورشا ہی حرم سراکی کهن سال عور توں سے اس نے ىلىلان مخدِّك بما يُون كى بابتدر ما ننت مال كما تما ) تورتوں نے بی ب*ی تن كي روا مي*ت ی تصدیق کی اور یہ بات یا یہ بنوت کو پینج گئی کر پوسٹ عا دل سلفان مراد کا فرزند -ان روا تنول کے علاقه پوسف عادل شاه اوراس کے فرزند میل کا رومیول لوبي بوعز نرر كحناا ووابني سلطنت بين الخبين مقتدر اور بلنديا بيرعه تروا رنا نوداس امر کی دلیل ہیے کہ بانی خاندان رومی الینسل تھا و النّداعلم باالصواب جۇكرىيىڭ عادل تتا ەنےبلدە ساوە بىن تېيت ادىلىم يانى تقى اس ئے اناغ سلىم گرده میں سادی دورناخوا نده توگوں کی زبا نوس برسوا تی کے لقب. بعن مرفین کی دار سے کے مهندی زبان میں سوائی ایک اور سے کو کتے ہیں چو تک يوسف نادل شا دادراس كيهم عصر دكني فرا نرو أول كى الطينت أس ايك وربها الح يوسف عادل شاء عام طور بريوسف سواكى كفاكم سيمشهوا **ہوگئاپر بغ فرمٹ تہ کے نزد کی**۔ بیرا۔ کے غلط اور بیسلی موایت زیادہ قرمین قیاس اور فيمهب اورس طسرج شاه بحروئ كوبجرى كردياسهاس طرح سادى كوتحركيف كرسك سوائى بنالياسي

مختصريه كددوتين فيبينے كے بودمحموكاوان نے مخدومهٔ جهاں كى دائے سے يونفان الشاہ موعبدالعز بزيفال اميرآ فررسے ميبروكيا عبدالعز بزيهني بارگاه مسے تركی نثراد غلاموں میں بڑا متند ملازم اوردار دفي طبل تفام ممرد كأوال فيعبداً تعزيز فان سعيد سفي كي بجد سفارش كى اوراس فيك دل امير في اسف برهايك كى وجر سي اميراخورى كي ما مهات يوسف ول كسيروسكف اور فود آرام اورب فكرى سے زندگى كے بقيدون بسركرف لكا يوسف ال اسيفرنى كازندگى بى سي شابى مزاج مين دخيل بوگيا اورعبدا معزيز فياك حيات مين صطبل کے تمام صروری انتظامات بلاواسط محررشاہ بہنی سے مطے کرنے لگا اسی درسیان ایں عبدالعزمنيا ل في فات يائي اور محرد كاوال كى سفارش سے يوسف ل الله مدمدى منصبدار ہوکرعبدا تعزیز فال کا جانشین ہوگیا یوسف نے تقور سے ہی دنول ف مسیح انجام دیا تھا کہ بھن نام ایک میرافدی کے عہدہ دارسے ناجاتی ہوگئی عادل شاہ نے اس خدست سے استعفادیدیا اور ترکی گروہ کے بزرگ ترین امیر نظام الملاکے طاقعلی میں داخل بوگیا۔ بوسف عاول نے اپنے من ساوک سے ایسا نظام الملک کو اس ففركيا كدنفام ني بسف كوابنا منه بولا بعائي بنا يانفام الملك يوسف كيحسن سيرت ير السا فرنفته بواكدايك لمحد سے لئے جى اسے اینے سے عدا ندكر فاتھا اسى دوران میں نفام الملك براركا طرفدار مقركها كياس فيك ل امير في يوسف محدرتين ورزياده ترقى كى نظام الملك كى سفارش سے بادشا ہ نے بوسف كوعاول فال كا في طاب ديا اور يوسف اليفيمس كمائة براروا مربوانفاكم الملك في برار بني تلعد كفركه كامحاصره كرليا ادرايك سال كى مبتوجب ركے بعد مصاركو بهندورا جركے قبفند سنے كالاليكن عین فتے کے دن ایک راجیوت سے القوسے اراکیا۔ تفام الملک سے ارسے جانے سے مني نيج ميں بير هيني بيال نئي ليكن يوسف عاول شاه نے مردا بھي سے كام ليا اور بهندولوں کی جاعت کو درہم و برہم کرکے قلد کومضبوط اور شحکے کمیااور تما کا ظلیمت اور اعقی اور کھوڑے اپنے ساتھ لیکر اوشاہ کے صندریں حاضر ہوا۔ مخدشاہ نے يوسف كى فدمت كى قدركى اور اسيمنصب يكهزارى يرمرفراز كرسكيمنى اميرول مين داخل كيا - اس تاريخ سے يوسف كاستارة اقبال روز بروز بكند برة الكيابيا نتك له تفعیوص ارا کمین کے زمرہ میں واضل ہو کرطر فدار بیجا پور مقرر ہو ا پوسف نے طرفداری

تاريخ فرسشته 559 جليسوم کے عمدہ پر مینچ کے ملک کاعدہ انتظام کیا اور بہت بڑی فیج حمیم کیا۔ اسی درمیسا ن میں مي شاه بهمنى في دفات يائى دور تخت گاه ميس طائف الملوى سيلى يوسف ول شاه نے اب ادر زیادہ نوج کی درستی اور سیا ہیوں کی خاطرداری میں کوشش شروع کی ا در بهت سے ترکی اور مغل امیروں کو مناصب جلیلہ اور اکندہ ترقبوں کے دعدوں ہے اخرا بادميدرس اينياس بلاكياغ فسكه يوسف عادل شاه كي قوت اورطاقت روز بروز رطر بهتی کی بیان تک کرے و کریم یا ماق کریں بتقتضائے شل شہور کرد ارسے اسی کی تلوارسہ اورجہ غالب آئے اسی کا ناکسسے یوسف ما دل فال نے يحاورم اين نام كاخطبه يُرْحواكر حيرشابي است مريد كاليا قريب يا پخرار تركي وأَفَأَ فَي أَفْراد لَهِ اسْلَيْنَا بَي كُونَسْلِيم كُولِيّا يُوسفِ عَلْدِل كُنْهِ اسْتِينَا أَكَا وَظُدِهِ إِرَى كُركَ بست سے ملکوں برجوسلطان محمود سے زیر حکم ستھے تبضید کیا اور دریا ہے بھورہ سے بیجاردتک اوردریا کے کشندسے رایخوریک اینے زیزگین کرلیا اورلفظ فانی شاہتی سے بدل کرانے کو پوسف عادل شاہ کے نام سے مشہور کیا فیائی ہے تا اس فاعدان كالمرزر نروا عادل شاه كے نقب سے يكارا جاتا ہے۔ يوسف عادل شاه يخودنتار بوتے ہى دارا كخلافت كاكثر امير جو بيدرسے يطنع وقرت يوسف سے خوف

الم حود محتاد ہوئے ہی دارائخلافت کے التر امیر جو بیدر سے چھے وقت یوسف سے حوب اور استانہ عاد التا ہی کی ردنی دو الاہو گئی۔ است میں مادل شاہ کے صاحب چتر و خطبہ ہوئے سے امیر قاسم بریجسد کی آگ ہیں مادل شاہ کے صاحب چتر و خطبہ ہوئے سے امیر قاسم بریجسد کی آگ ہیں میں نے سکا دیکا دلی ارا دہ محتاکہ خود بیجا پورکی حکومت کا دیکہ جائے لیکن جب اس نے دیجا کو دیجا پورکی حکومت کا دیکہ جائے لیکن حب اس نے دیجا کو دیجا پورکی حکومت کا دیکہ جائے لیکن جب اس نے دیجا کو دیجا پورکی حکومت کا دیکہ جائے لیکن جب اس نے دیجا کہ درایت بازی سے گیا تو کا میاب محسود کی تناہی کی حکومی مبتلا ہو آقاسم بریوسنے دیجا کہ درایت بازی سے گیا تو کا میاب محسود کی تناہی کی حکومی مبتلا ہو آقاسم بریوسنے

دیجنا احربیب باری سے میا مدہ سیب سودی جان بی سرید ، میں ہے۔ اور از کیے اور اور کے کے فرز ادر کیے اور اور کے کے فرز ادر کیے اسلاموراً قاکو صرف نام کا داجہ بنائے رکھا تھا کہ محمود شاہ بہتی نے دائی واور مرکز کا قالمہ مسلط موراً قاکو صرف نام کا داجہ بنائے رکھا تھا کہ محمود شاہ بہتی نے دائی کو کھا کہ اسلام کے قام مضافات کے متحار سے میپرن کرا ہے تھا متحدیں جا ہے کہ دفتے ادھ تمراج کو انجاد اللہ یوسٹ مادل سے حیبین کرا ہے تریز تگین کرد۔ برید نے ادھ تمراج کو انجاد اللہ دریا یا ریرجیسے اہل دکن کو کس کہتے اور آنام علاقہ دریا یا ریرجیسے اہل دکن کو کس کہتے

ٔ اوراد هر بها در میدی و بو مبدر موده و دری من مدرید پار پسیست، من به ن به ن بین کیمان کا دیمی بجار امتدا پوسف عادل کی مخالفت برا کا ده کمیا یمراج فی قاسم بریدکا خطیات همی بهت بری نوج اکھٹا کی اور رائے زادہ کو ایپنے ساتھ لیکر آئے بڑھا تمراہے نے

اب تتمندره کو یار کرکے رائیر اور مدگل کے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور ہی کھول کر ملک کو تنباہ 1 ور ديران كما بها در كيلاني في بعي اس ترغيب سيفائده المحايا اورهام كهندى كي فلدير قا بف بوگیا ـ تراج اورگیلانی کی دست دراز بون کی خبر بیجا پورمینی اور بادشاه کے دربار یون کے ایک گروه نے شمنوں کے بدارادے دوران کی نیت کا ذکر پرنشان کن الفاظ میں بوسفط دل شاہ سے کیا۔ با دشاہ نے ان امیروں سے کما کہ میں اسٹے تمام کاموں میں بزرگا ن دین کی ایک دواح سے مرد کا طلبگار ہوتا ہوں مجھے امید ہے کہ ائمہ دین اور حضرت شیخ صفی سے برکات سسے وشمنول كي تغريسة عفوظ ربود بكا با دشاه نے اسى وقت عهد كما كرائينے حريفوں برغالب أيسكاتوباره المكول سحنا كم خطيمين واخل كركے الفين مضرات كاكلم فروسيكا - اور فروس شيع مك مي رائع كريد كا- يوسف مادل شاه نے اس وقعت بي بيرسے كام ليا اور دا مجورا ورمگل کے قلوسے تھوڑسے دنوں دسست بردار ہوکر تمراج اور راسٹے زاوہ سے صلح کرلی - تمراج کی واہیں کے بعد پوسف عاول شاہ نے بہا در کیلا ٹی کو اپنے فاک سے اہر کردیا لیکن الحس کا کا ظاکرے مام کنڈی کے فلد کی والسی کی کوشش نہی اور ادادہ کیا کہ سب سے سیلے ا۔ صلی جسن امیرواسم برید کواس عداوت کا مزه چکهائے۔ پوسف مادل نشاه آ کھر ہزار ترکی اور مغل سابیول کا ایک نشکرسا تعدلیکرا شداراد بدررداد دوا - قاسم برید نے بوسف سے دحامے ك فهرخى امرنغام الملك بحري سنت عاجزانه مدكا طلبكا رميدا - نظام الملك سنة قاسم برير كي ذخرا شظورگی اورخواجه جهای حاکم میرنده کواسینے ساعة لیکر میدرروان ہوا۔ قاسم برید سنے محموشاً ہ اسينه جراه لبا اور شهر كے با بر تكلا اور اسینے مردگاروں سے جا ملا-بريد نے احماد فل) اور واجہا كي ما تذفوج كاميمندا در ميسره درمست كيا اوريسف ناول شاه كي طرف جربيررسي ايج كوس كيے فاصل يرخيم زن تما برسما يوسف ماول شاه نے تھی اینا لشکورست كيا۔ ميمند دريا خال كو مبر کمیا اور میسره بر فو الملک ترک کومقر کمیا اور خو د فاک کرس کفتر بردا - یوسف عادل نے اپنے رضائي بماني عضنضرة فاكوجوهال بي مي بدرة ساوه سسيد كن آياتها ايك بزار تيراندازمغاد كا داربناكراس مكردياكه نشكركا جوحعد وشمن سيم خلوب نفرز سيعضن غروراس كيدوكرميني غو خرار الرائي شرع بوي اور برسف عادل شاه في خرافي مي ميسر اورفكب كود مردم ردیالیکن نظام الملک بحری نے عادل شاہی فیج سے میسرہ کو بریشیان کیا دور نخز الملکا زخى دوكرميدان جنگ سے مدے كيا۔ عادل شاه نے اسینے نشکر كا بي حال ديكي اراده كيا

تاریخ نرمشته

401

ولمدسوم نفام الملك بجرى سے برمرمقا بلہ ہو كرغضن فرآ قانے يوسف مادل سے كها كراوائي كا صلى سبب تاسم بريد تحاجبكه وه خود اس معركه مي موجود ننيس ب توخواه مخواه آپي من بردازاني كرك ابنى طاقت كوكمنا نامنامسيني بيم ميرى دائے يدب كداب معرك آرانى ملتوى كى جلف اورجس طرح مكن بوصلى كراي جائے غضن فرآ فاكى رائے يرعل كميا كيا اورطونس سے مجدلوگ درمیان میں آسنے اور با ہم صلح بردگئی۔ ودیوں سرداروں نے گورسے برسوار یمی ایک دوسرے کورخنست کیا اوراسٹے ایٹے ملک وائیس ہوسے۔موادی عالی <u>نے اپنی شہور زنفر ما دکنا مہیں یوسف عادل کا مجل حال لکھا ہے مورخ ندکو دیکھتا ہے کہ</u> والى للدكسي موكرة والي بوى اور ملك نفاع خود معركه مي موجود في المكن فاحرجها ل كني أس ك طف سد إدشاً و مع جمراه ميدان جنگ مي آيا تما اورنيزيدكواس اوال قلم مريد ر فتم ہوی ۔ یوسن عادل شاہ بیجا پورروا نہ ہوگیا اوراس نے احمر نظام اور بها درگیلانی سلح کی اس مبلم کانهلی اِعت بیجانگز کے تخت گاہ کی طائف الملوکی تعاصیر نے عاوا ثباہ کو اینے تا کر دینوں سے مقور سے دون سبار نیاز کرکے تمراج کی طرف متوج کردیا پیونیا اُسّاہ نے نشکر تیار کیا ادر اینا برلہ لینے کے لئے طبہ سے جلد بیجا نگررواند ہوا۔ راست میں تقریباً دس بوزیادشاد نے سیروشکارمی صرف سے دریا سے کشن سے کنارسے شاہی بازگاہ ىنىپ كىگى در بادشاد محل*ىن شرىت منعقد كرسكەنىش برستى دورىغر بزدازى ميڭ ن داس* بسركرف نكارس زادعشرت ميں قانون سازي اور نفد نوازي بے ددبے نظیرات ادگیلانی اورسین تزوین بھی اس بڑم میں حاضر سنھے ان استادول نے فارسی کی ایک بیٹ استادول نے فارسی کی ایک بیٹ استادول نے فارسی کی ایک بیٹ استادول نے سے -عاقبت مرزگريبان توبيرون آورو به کے بیراجن پرمٹ زحما*ل گمرشدہ* بود بادشاه کویینزل بیمدلیک ندائی اوران دویزن استادون کوچیه سزار بهون جو تین سوسات عراتی برمان کے برابر ہوستے ہیں خزا نہ عامرہ شاہی سے بھام دیا غرفعکہ بادشاہ فيراس تدرجي كحول كرميش يرسى كى كميزاج حداعثدال سييمنوف بوكيا اورمجارا وركحانسى نے آدبایا۔ س بیاری نے طول کھینیا اور عادل شاہ دو عینے کا بل نزر سن نہے کنارسے ىبترىن برصاحب نراش را- بادشاه تونود سرايرده شاى كاندر برار چنا اوز خنفرا قا ديدان فاندمين بينيكر مهائت ملطنت كواسجام دينا غناء باوشاه كى اس معذورى في فردار وكوار

اجائز کفنے کا موقع دیا اور سار سے اشکریں یوسف مادل شاہ کی رحلت کی خبر بیل گئی۔
تمریج نے بھی یہ جھوٹی افراہ سنی اور اس وروغ بے فروغ پرفوشی کے شا دیا نے بجانے لگا
تمریج نے اس بڑا ہے و دسرے حاکموں کی صلاح سے رائے زادہ کو اپنے بھراہ لیا اور
مروث بچری میں بیس فرار سوار اور پیا دے اور بیس فرار کوہ پیکر کم تقیوں کو ساتھ
لیکریا بچور دوا مذہورا۔

عضنفر بیگ آقادر تام ملان مردار اور نوجی اس خرکوس کر بید بردشیان بوسے سلان سیا بیوں نے مدق دل سے بادشاہ کا محت کی دعا انگی ملازمین کی دعا تبول بدی اور دیندی د بن برا د شاه کو بوری صحت بردیمی می بورسف عادل شاه اینی سلامتی پرسجداهٔ شکر بجا لایا اورخزا بون سے دروازے کھل سکنے بادشا ہنے ہیں *برارہو*ن ر بند مورہ کر بلا کے معالی اور بخف اثرف کے دن علما اور سادات کوعثا برت کے جوشاہی لشكر من قيم اور بادشاه كے دعا كو تھے اس كے علاوہ ميں بزار جون خواج عبدالسُّر ہوى كو عطاکے نواج عبدالتٰدایک برکشتی میں سوار ہدکر بوسف عادل کے سائق سا وہ سے دكن آيا تقاءعبدالندم وى كوعكم بواكه نوراً بلدهٔ سا وه روانه جو اورشهرس ايك مسج ادرمنارتم كراك درياس ايك بترشرك اندرجارى كواسة عاول شاه في موفر ہوچ ندکیا تفاکہ مخبول نے اطلاع دی کہ تمراح دریا سے تننبہ سرداکو یارکوسکے شاہی الشكركا مى طف اراسي - اوراس فى بادشاه ى نوج سىمقابله كرف كااراده تهاب بدرس كرانسار ن نشكر كو عكم بهوا كرمسلح بهوكر مبيد ا ن مين تجابهو ن-شابي عكم كي ميل كى كى اورعادل شاه كومعلوم بدواكه أعضر الرود اسبه اورسسه امسيب وارد ل اد دوسوجيوية اوربريس معقيول كيمعيت موجودسد - بادشاه في تضنفرسكات مرزا جها نگیر- میدر بیگ اور دارد و خال و نیره بها دران نشکرسے کهاکیمیراخیال سے ک میں اپنی موجودہ فوج سے دشمن برغلب حال کرسکونگا۔ افسان تشکر نے بادشاہ کی <u>رائ</u>ے ئ الله كالروعاد ل شاه عبد سن عبد حراف كے مقابلے كے لئے روانہوا - ہادشاہ نے دشمن سے تقور سے فاصلہ براینے ضبے نصب کئے اور رزم کا می زیر ہے امیوں میں تقسیم کیا اکر احتیاط کے سائھ خندق کھود کے مین شغول ہون فرط کا انسران نورج فيرى احتياط اوز كمحداشت كسائق باره روزاسى مقام بربسرك ليكن باوجودتا

- اربیخ *ذر*سته ram حليسوه ہوٹ یاریوں کے سنیر کی صبح رجب م<sup>وم س</sup>ے بری کو حب طرفین کی صفیں آرا ستہ ہوئیں تردنتاً تقدير في تدبير كاسائقه زديا اور حليه اول مي بجائي بندود سك سلان سابي مصمنه موالم في اور قريب الخيوسوارون كي موركه كارزار مين كام أكب فرج كى يه ابترى ديجة كريوسف عاد ل شأه اورعضنفرا قا ككورون برواريران كا ے ہمٹ کر کنارہ برا سے اور بادشاہ نے حکم دیا کہ نفیراور نقارہ بجا کرمنتشر اور براگندہ نوج کو میریجا کریں شاہی فکم کی تعمیل کی گئی اور باجری اواز سنتے ہی سب سے پیلے مزاجما کیے قمی یا نجیونل سواروں کے ساتھ بادشاہ کے اِس بینج گیاجہانگیر کے اسے ہی داؤر فال میں تاہم انغان ادر راجوت سياميون كومجراه ليكرفاه ل سيع جاملا بادشاه كي تهاي في بجار فع بدي ادرعادل شاه آننده تدابیر کے سویخنے میں منهاک جو گیا۔ بادشاه ابھی عذر ہی ہی تھا کہ سوئے وک بوسلامداروں کا انسر تنا عادل شاہ کی خدمت میں عاصر ہو ااور اس نے بادشاد سے کماکرمی موکرُ جنگ میں تشمنوں کے نیجہ میں گزفتار ہوگیا تھا حرایف میراتا کا مال در تصیاریهان بمب که سواری نا کھوڑا بھی نوٹ کرلے سے میں بیادہ یا إدھرا کرہ دورُر إِ تَعَاكُونَتُمَن كَا أَيَّكِ سُوار كَنُورُكِ سِي كُرايس سَفْحِيدِ الْمُ كَالِس كَا كُورُ الْمَيْولِ ا درسوار موکر إدشاه کی فدمت میں ماصر و گیا میری رائے یہ ہے کرخمن اینے کو فتحیار بجح فارتكري ين شنول بي فداير مبروسكرك ايك عله ادركزنا حاسمة اميدسه اس تملے میں ہم کاماب اور فتمند ہو جائیں گے عادل شاہ نے سوئیجے کی <u>رائے مے</u>

اتفاق كميا اوراس كى تدبير كى بيور تعريف كرك است أثنده ترقيات كا اميدوار بنايا بادشاه فيصلى اركى لاستركيم موافق تين بنزار بالجسونجر بالارسوارو ل كوساعة ليك حربیف کے نشکر پر حلہ کیا یم ارج سنے جب دیجھا کہ اس کی فوج ہوٹ مار میں شخول۔

ادر فتمن بير برمرمنا إله أكيان بهندوا ميركونوج حميع كرف كي فرصت نه ملي ادرسات يا أكفه بزارسوالدن اوركيد سيادون اورتفنكي اورتين سوم تقيول كي جمعيت ئے زادہ کے ہمراہ تمنی عادل شاہ کے مقابلہ میں آگیا۔طرفین سے ارداؤی کا بازار كُرِمُ كَا كَا الديوسف عادل شاه في مردامكي كے جوہرد كھا في شروع كے فريقين

جان توركر كوشش كرست مقع ليكن يوسف عادل شاه كي جرات اورسكان كامزدانتى سے مبندۇں كے ياوُں ميدان جنگ سے الحرسكے اورنتم عاد اشاہ كو

*تاریخ نورش*سته . خ*لیرسوم* YON نصیب بوی اس مورکس دوسو با یقی ایک بزار گفوزے تین کور بون اورجوابرات اورد يكرتمتى اساب اوربيش بهاكير في سلمانون كما عنداك تراج يربيا الفرستهال بيجا فكرردا نربوا - راك زاده ميدان جنگ بي ايك زخم كهايكا تما ميندراجران خم عاشرنه دوسكا اور استدي مين اس في ونياست كوچ كيا يمرح سني مملكت بيجا نگر رايزا تبعندكما ورعابهتا تفاكه فود كرى كالماك بن جائل بجانكركم بيي فواه أمر تمراج کی حکومت سے راضی شرہوے اور ایھوں نے تمراج سے خلاف بغادت کری۔ پینط اللہ نے اس فانہ جنگی سے پورا فائدہ اٹھا یا اور تقویڑے ہی زماتے میں رائچورا ور مدکل کا قلع مِن وُں کے باتھ سے خیبین لیا۔ عاول شاہ ان قلوں پر قبیند کر کے کامیاب اور فتحمیں بيجا يوردائيس آيا يمورخ فرمث تدفي شاهمير دستورخان كردست جركهن سال اميراده ہمعیل مادل شاہ کا مشیر تھا کیرسناہے کہ دب پوسف عادل شاہ نے رائے ہے انگرسے فنكست كمانى توبادشاه نے ترب كے ايك او يخے شيلے برح رُه كولبر جنگ بجايا-نقاره کی اوازسنت بی تین بزارشر کی اورغیرشر کی سوار بادشاه سنے گرد حمیم بهوسکتے اس جعیت کے فراہم ہوتے ہی یوسف عادل شاہ نے خیلہ جنگ سے کام لیا اورتمراج سے پاس بر سینیا مجھیا کہ بیجا نگر کا فرط نروا بہت بڑا راج سید ا در میں اپنی ال ادانىسى بورىتىان بول اكراج ميراتصور معاف كرست ادر مجصى اسف دولت فوابول میں شمارکرے یہ ملک میرسے سیرد کردسے تومیں ہی جمیشدا طاعت اور فرال برداری سے کام ہوں گا ۔ تمراج اس دوم فریب بیں گرفتار ہوگیا اور اس نے عاد التا ای درورت قبول کی اورصلے سے عہدو بیا ن سے لئے رائے زادہ کو اسٹے ساتھ لیا اورتین فرارسواول كتم عيت سي نشكرس مدا بوكروريا ك كذارس ايك تكبيري ن بوا يوسف ل شاه نے چارسوآ زمودہ کا رسوار اسٹے ہمراہ سلے اور تحراج سے ملاقات کرنے گیا۔ پیسفطادل فصائمي بابته تقوري كفتكركي اوزطا برااطاعت كعمدو بيان كرك رايزاده كاس سے اس اور ایک مسسر کیج جو خاص اس کی ایجا دیتی ا در جسے بادشا ہ صرف مرکز کار زار مے دن کام میں لآیا تھا ہجوا تی ۔ کرنا کی آوا زسٹنتے ہی جوسوار کی عادل شاہ کے ساتھ ستھے يجف كه ما لله در كون سب مودرون سنه شيام سسة تلوارس تينيخ دين اورقراج كي فيع ا حله اور آبوسے بتراج می طرح دوسرے بیا بھرائے امیر بھی دیسف<sup>عاد</sup> ل شاہ کا روالی سے

100

ولبرسوم

بخريق - برايرصرف معدود معدود بيذ بمرابيون كوسات ليكر تراج كم بمركاب إيتا استني بجبراً وام الي خود تودمست بتمشيرة وكرار شفير مصروف بوست اور تمراج كوم الني زاده کے دہاں سے بحاک مالے کی مسلاح دی مختصریہ کوستر بیجاً بھری امیرا رسے سکتے جن میں جد آدی خود بوسن مارل شاه کے الحقوں نُرفتمشِر بَوے عادل شابی سیا ہیوں نے ہی برأت ادرمردانكي سيكام ليا إدرقهمن كي سفيس دريم دبريم كردي - بهندول كوايني مان کے لانے برمے اور ان کاخزاندا در گھوڑسے اور اعتی آمام بورزمر سلطنت لماً نوں کے باغد آیا ما دل شاہ سفے اسی روزسو بحکب بهادر کو مرتبہ ۱۱ رست پر مرفزاز كركي بهادرفال كانطاب ديا الديجاس إئتى اوراكي لاكديون نقداس مرحمت کئے اور دائی واور مگل کے قلد کی شخیرے کئے روان کمیا۔ سویجے ک بہا در نے به احن مربر تول د ترارا ورنه دوامان كرساعة عاليس روزمين تلعه فتح كرليا- بإدشاه ال مدد سے کوچ کرکے اپنے کماک کو ایس آیا۔ اس فتح کے ہوئے اور خزانہ اور ابباب حشمت كے مال بونے سے يوسف مادل شام كى شوكت اور شمت كا اوا دوال مرتبہ بیلے سے ہی زیادہ بلند ہوا اور ہر بیوسلے اور بڑے کے دل بین با درشاہ کی ميت ادراس كے وقاد كاكم مجدكيا - يوسف ماول شاه في ايك زريفت كا مكروابس كإطول كذيبركا تما ادربس محدما فشيمرص ادرجا هزيكار يتحدادرجإ رككورك جن کے بیان باے زری ادر جن کی مگامی مرضع تھیں اور جن کے بیریں زریان ل مرسے مدے تے ال غنیست میں سے نتخب کر کے بیرور ہیا لا ہو سے سلطان محمیشاہ ہمنی ک ندمست میں رو<sub>ا</sub> نہ سکتے۔ پیجائگر کی نتم کے بید پومنٹ ناول شاہ سنے ا*را و وکیسا* ک بها درگیلانی کی مناسب تبنید کریسته بام کسندی سو قلویر قیبند کرست روسن ما دل شاه ىدائىگا اراد و كرې*ى را فقاڭ نىمود شاو گېرا تى كا ايك ييزې ز*يان ا *درسسر پيراليكي* بها در کیا! نی کی شکایت لیکر مودشاه بهنی کی إر گاه میں حاصر ہوا۔ شکایت کا معالیہ مغاكرها دركيلاني كم ملازين في تحبرات كيجها زكوجه كينظمه جار لم تفاكر فتأركه كم وث لياسية ممودكجراتى في اشير بم نام كذا كام ندائروا سي مبنى كويد ورشت بيغا جیما تماکه اگرنم سے ان نیپروں کا بحت مرارک بنیں موسکتا توہم سیے درخواست کرو تأكربها يست تنزالون كاكاني انتفام كريس ادراسيفي ايك

صفحة بستى سے مطادىي محمودشا ، قاسم بريد ترك كيمشور ، سے بارگا ، بهنى كے مشهور اميرعبد الملك فسسترى كويوسف عادل شاه كياس روا مذكرك بها دركيلاني كي ما نعت سے کئے مدکاطلب گار جوا۔ یوسف عاد ل شاہ نے گویا منہ مانگی مرادیا نی اورعلاده اینی تمنابرات کے محمود شاہ براحسان رکھنے کا موقع باکر بائیز اراکٹودہ کا رسواوں توجم دیمنی کی مرد کے لئے روانہ کیا اس فوج کا سردار کمال خال دلئی مقا۔ بهادر کیلانی کو یوسف عادل شاہ کے ارا دہ سے اطلاعتی اوروہ عام کھٹنری کے حوالی میں خیرزی رہوکا تفامحه دشاه نے دریا کوعبور کرکے کیلانی برجلہ کیا بها دربا دشاه کا مقابلہ نہ کرسکا اورلکوان بھاک گیا۔ باوشاہ نے قلعہ کا محاصرہ کرلیا محاصرہ سے دویا تین صینے گزرنے سے بعد اہل قلمہ نے اماں مافتی اور قلبہ پر ہمبنی قبضہ پر *وگیا۔ محمد شاہ نے ادا دہ کیا کہ قلعب* تطب الملك خواجه جراب بمدانى مح سيردكر س - قاسم بريد في با دشاه كى الرائح سے منا لفنت کی اور عرض کیا کہ اس قلد کو یوسف عادل کشا ہسے میں شاہ تا ہے بستريك رعادل شاه كادل إعقب ركفف سي لي قلي ذكررعا ول شابي عالمول كي قبصنمیں دیریا جائے بحوشاہ کو قاسم بریدگی رائے بیدربیند آئی اور با دشاہ نے تليُّهام كفندى كى حكومت كال خال دكني كوعنايت كى ببادر كيلاني كويد نوف بواكد كسرايا ندموكه يرسف عادل شاه عى دومرى طرف سع است مقبولت يىن داخل بو- گيلانى نے قصر كلن كرمين دُيرسے دُاكے كيكن حب بمعلم بواك محمود شاہ اس کی مرکو بی کے لئے آرہا ہے تولاجا راس جگہ کوہمی چیورا اور کلہ اور لینا ا ير عقيم بعدا اورادوائي كي تياريان كرف الكالم محروشاه في كيلاني سي صدر مقام كارخ كيا اورد ہاں پینچکروا کی شرع کردی محمود شیاہ کے پینٹیتے ہی کیلانی کے اکثر رفیق طرفت اس کو چھوڑ کرممود شاہ کی خدمت میں ما صربو سے اور بیجارہ گیلانی جربارہ سال سے اپنی بهادرى كافخ مكر بجار إلتقا جوب اجل كي بياه صرب سيرابي عام مور محمور شأه سواحل درياكى سيرترا موا حدود بيجا يورس مهنجا بيسف عادل شاه في عضنضر بياكم عيالكت ک ایک جاعت سے ما حقہ اِ دُثاہ کے نشکر گاہ میں جیجا اور محموشاہ سیے بیجا پر آنے کی درزو ہت ك محوشاه نفيها كردر سيم مشوره سيع اينا نشكر إحراكه الدبريدررو انه كرويا اور فود محصوص ورباديس تع بمراه بيجا بورروان ديوا- يوسف عادل شاه سفي موركا استقبال كمااور بيراعز إزواكرام

تاریخ فرمشت جلدسوم كے سائقراسے شہریں لایا محموشاد نے ارك كے نوساختة قلعمين قيم كيا الاعادل شاه نے دس ردز برابرشال مد منسافت اورمها نداری کی اور بیس باستی بیاس گورد سه اور جار مرصع ئنرچے اور دومرے مین قیمت اور نادہ تحقے محمد شادی فدمت بیں بن کئے۔ محوشا فی ر برائی اسے لیا اور ماتی تام چیزی عادل شاہ کودایس کردیں اور پوشید وطور پر کا انجیجا کا تحارب بيك ميخ تول كي ليكن من ان جزون كوافي بمراه اس كي نين ايا ايابتا له بدرسینی بن ان پرزامم برید کا تبندم و بائے گا اس سنے تم ان کو بطور امانت اسینے ہی اس رکو تجھے قاسم بردر کے پنجے سے نجات دینے کے بعدیہ بریر بھی بیرسے سامنے بیش ا اکردینا بوسف مال شاد اگر فیتام مربدگواس وقت ہی دفع کرسکتیا تھا لیکن نی صلحتوں محاظ كرك خامرش بور إدر إدشاه كينام كايم جواب ديا كالممري كادفوي فإرقوا فالمكافئ ، درنتم الله فرادی کی مدسکت نهامیرسد امکان مصفارج سب بادشا تخست کا د کوتشداف محایک یں ان دو بزن اواکین کو ہموار کرکے بیدر حاصر ہوتا ہوں بادشاہ سے رفضت ہوئے وقت يوسف مادل شا د في بياس مزار مون نقد بوشيده طور يرمي وشا و كى خدمت يس بعيدست ادرة اسم مريدا ورفطب الملك بملان كومجى بتين قيميت تحفول سيرانسي اور ون كايسك جرن أي استوروينا مبنى فراج سراف من إج وتخت كي فواب كيف تروع كُنُهُ اوريه يا إكر سن آباد كُنبركم مسامر المينكرة الندراور كنجوني وميرد تام ال بركنات إدا تامول مج بودرا الله بعدد اور المنكاز كابين اس كرزيرا تريي تن فرا زوام كرزماي كاذفير بائ دستوركى مهلى تمنا يدمنى كدوكمن كيسكة اشرنى يرميش كى سيابى كاروعن جرفيع ادرد بناربین درسروں کی خرج مساحب سکہ بوجائے اس نئے دمتور نے نقام الملک بجری سينوش كالزرة والى ادراسة بينام ديك يسنب مادل شادكى مروس فتحالته عا والملك . برار برزد دفتا رانهٔ قابض برکیا ہے اگریں جو آپ کا قدیم خیراندیش اور مبی خواہ ہوں جناب ى امانت سىيىنىب شابى يرمى فرازېرى بارنى تونوازى مربىيانە سى بىيدىنىي سە. ننا الكيسةركومنه سه بين كه ديك تحاب اين زان كاياس كرنا ضرورى تحااس لم دمتورکوا دارت دیدی که کمکسیس این ام کاسکررائج کرے دنیار نے اپنے نام کا مطب دورسكه دارن كرسكة مرسية رك ك عالمون كوشهر مركيا اور مبت سدان تنسبات ادر والناسات برن تبنيكر الما برشت كاه كسن بين كومت منق المن قد ستقاسم برد

بيحد مريشان مودا وراس في باوشاه كوجيور كمياكه محمود شاه يوسف عاول سے مرد كا طلبكار مو۔ یوسف عادل شا درنے اوشاه کی درخواست پر پوری توج کی ا درغفنفر برگے کو اپنے چەرمىتىرامىروں كے ہمراہ بھيجار إوشا ، كو بيغيا م دياكہ اُگر ميں خود اتا ہوں توميرى آمر كى خبر سن رنظا) الملكب عبى دستورى مروك سيران من أنجاب كا ورقعه طول كوشكا اورميرى غيرطاضرى كسى تمرد يا عديقميل مرجمول ندكيجا ــــــ - اس محبعد نوراً بمعلوم بواكه خواجه جهأن دكني جشجاعت اورمردانتي مين تام ملك ين شهورتها نيفام الملك كأ فرستاده دستورى مردكوتيزى سيئ رالي سيدادر التيزيحركي فوج كا بمترين مصداس كيهراه بيريوسف عادل شاه كوييجى معلى بواكه خود نفام الملك بي يابركاب اور صرورت كأ ننتظرے ۔ اب یوسف عادل شاہ انے اپنی روائی جی ساسب اور صروری تجبی بادشاہ فوراً رواً منه وكرا اوراسيني لشكرست وإبلا - يوسف عاد ل شاه في قام مريد كويمي طلب لیا اور دونوں امیرل کردستوری مرکوبی کے لئے روان بوسئے۔وستوردینار نے اپنے خاصه کے اعظم خرار سوار اور بارہ سزار سوار ملک کے نظام الملک کے ساتھ لئے اور فواحبجها ككى كي ساعة الشف كي كئ أكر برها - فرنفين من جناك بدى اور ماجوركم وسنفرسف بورى مردانتى سيحكم لياليكن جو كحر تقديرنا موافق متى مريف كرائف مس كرفتار روكيا - قاسم بريد ف محموثاه بمنى سيوس كفتل كافران يكرط إكرابسي بحرم كوتر تنزك ليكن بدسف عادل شاه في قاسم برير كے خلاف مجروشاه سسے دستور كى سفارش كر كے اسے آزاد کردیا ادراس کی جاگیرسنا <sup>ا</sup>ادگلبرگر براسسے بحال کرایا بوسف عاول شاہ نے بلاحمددشاه سع المقاست كي بوسك بيجا يوركي داه لي اوروستورد بناريمي ابني حاكم يرروان بوكياست ويجرى مير محموشاه ني يرسف عادل شاه كي شيروار اراكي بي بيستي فا تو ن كا اسِنِے، بیٹے شاہرادہ احترکے ساتھ نکام کرنا جا ہا۔ جنن نیش اور محلب عقید سے لئے گلبرگہ تجریز كباكيا محروشاه ادريوسف عادل دونوك البينه البينيمستقرم كلركر دوانه بوي وتورويناً ان ذما نروا وُل كي آنے سے دل مي خوف زده جوا- اس زمانے بي كيسف عا دل شاه نے محروشا ہ سے درخوامسیت کی کہ یونکہ میرے اور تخت گاہ کے مقبو صات کے درمیان وستوروينارى جائير كے بركنے مائل بين اس كئے ميں فاسم بردكاكو أي مرار فنين كرسكم أكربا ونشاة فاسم مريرك بنج سے نجات جاہتے ہيں تردستور ديناري حاكير بھي ميرے قبعن

تاديخ فرسشسته 109

. جلو**نبوم** س میں دے دی جائے ناکریں اس بھانہ سے آزمودہ کا راور لائق افسروں کو واض *فرر کے* فرصت كے دقت دھا واكروں اور فقلت كے عالم يرقبل اس كے كرنظام الملك بحرى الكاه بوي قاسم بريركو كرفتار كريون- بادشاه نے يوسف عاد ل كى درخواست شظوركرلى اوردینارکے تام خزانہ اورا الک پر ہوسف کا تبقد ہوگیا۔ وستوردینار فے قاسم ریا کے وامن مين يناه لي تنطب الملك بهدأ في في يوسف عاول شا وكاساعة ديا وساسم بريد قطب الملك كي مخالفت سے اور زيا دہ نوف زود ہوا اور دستور دينار ۋام جمال كئى اوردوسر سيهندى اميروس كى ايك جاعت كواسية بمراه ليكم موشاه سطالحده بوكيا ادربيدرسي بعاك كالندرمين يناه كزي جوا-عادل شاه في تظب الملك كوليف بمراه لیا اور منا نفین کی سرکوبی کے لئے روا نہ ہوا۔ ایک شخت اور خونر نز اوائی کے بعاد آنشاہی جاعت نے وشمن رفتے کائی اور مخالفین کے گروہ کا ہرامیرشکست کھاکرکسی رکسی طف عاك كيا ميدان جنك ني زريفت كاليك غاليج بجما ياكيا درما خرب في يوف ل أمام كا الم الم المراس فرش ير مجما ناحايا - يوسف ما دل شا د بيد مرا بغر اور تو اصع كے بعد محمود ببنى كمياس اسى فرش يربيطا اوربهني فرانزواسه إدهرا دهري باتي كراريا يوسف عاول اورمحموويين يهمشوره طيايا كردوسرك سال دويون فرا فروال نظام الملک بحری اور فتح استرعادی پراشکر تشی کرکے قاسم برید کو بھیشد کے لیے تفنٹرا کردیں اس معرکریں ماک المایس کام آجیکا تھا پوسف عاد ل شاہ نے ارکا منصب اور ما أكيراس كيمرا في بينظ مال محمد كوعنايت كرك عين الملك كي فطاب سي سرفرازكيا ورمحمودشاه مص دهست دوكر بيجا يوروايس آيادوسرسال يوسف دل شاه نے وستور کے تناہ کرنے بر کم جمت با ندھی اور دینا دیر اشکرکشی کی ملک تارین الملک علدسے جلد دستوری مرد مے لئے آگیا۔ بوسف عادل شاہ نے بیدر کے نوام سر بہنچکے قطب الملك جدانی اورفتح الشرعادی سے مدرانگی - ملک مرتفضید كول كرم الله سن خف زده بهدا اور اطر گروائیس آیا اس واقعه کے دوسر بے سال پوسف عادل شاویے ا بنی دورا عدیثی سے کام نیا اورارا دہ کیا کہ ملک نظام الملک بحری سے دوتی بھاکر اینی ولکت کواور زیاده وسیع کرسے - پوسف عا دل شاه نے ملک نظام کریہ بینے م بهنج كروس كالك بالكل مختصرا ورحيونا بعرر من اتنى وسيع ب كرتام وجوده

فرا نروااسی براکتفا کرکے دکن کے مختلف محکودں میں خود مختاری کا جمند ار اکٹر میں یہ وتت غينمت بيئ تم طهر سي طهرود است آباد- و جور كالهز- يو مذ اور عيا كيدير قبند كراه میں دستورد بنارا دوئین الملک کے برگز ریکوائیے دائرہ مکومت ہیں سٹ اس کریوں۔ عادالملك فداوندفال مبشى كي عاكبراسيني قبعندس كي استراوروط بالماك الماك الماكانها ملك افي زير صكومت كرالے اور بدير مع الفي قليل عنافات كے قاسم برير سكے الحيت ر ہے اور ہم میں کوئی کسی کی مخالفت فرکرے اور بڑے اور ان اور کی ایک الفرندگی بسركرس مورخ فرمشته وض كرتاب كحبرتن صفة باريخ دكن كامطالعه كمياب وه جانتياب ایوان بمثنی کی بنیا دشنرلزل بردیتے ہی صوب داران ماکے نے اسٹے استقالا کی اور خود مختاری عال كرفيس ريشه دوا نيان شروع كس اور فيخس كرجهال كمير بتفاد جري خودير ستى كادم مجرف امكا نترخص کی دومرے کے آ کے مسروکھا ناگناہ کہیں مجھ انتقابی اپنی اسی طرح سانیے سے دکس میں گیا ہ فود مختارها كم ببدار بوسي مرحن كتفسياح سد ذيل بيد -يسف عادل شاه يجايورس اخرنفام الملك جنيريس -فتح التدعاواللك بمارس-تطب لملك بيئداني تلنكاريس بجا یور کے تھیم دریا کے شور کے کنار سے مک مام شہور برکنے مرچ دکا وغیرہ اورجند معنبوط تفلعے بیٹ آلہ کودہ وغیرہ بها در گیلانی کے قبضہ میں تھے۔ بہاور گیلانی کے ا دسے حاسنے سے بعداس کی حاکیر ہما در سکے فرزند ملک۔ البیاس المخاطب، یعین الملک۔ کو عطأكي كمى اورالياس كيربعداس كابتياميان فتررآن بركنون كاحامم مقرر دواورباب كالرح مين الملكب كي خطاب سي بعي مرفرار كياكيا - بيجا يورسك جنوب مي بنري سراي الااور بيدرك ورميان كنجوى الندرا حسن بأو ككبركه بالابي ويلى كسير وجنولى وغره عروبركنون دستوردینار قابن تعا بها در گیلانی اور دستور دینار کا قدم حبیبا که است<u>ر</u>عیل کرمعه اوم درگا يوسف عادل شا من درميان سے الله كران كا كاك اپنى كىلفىنت بير ست ال كيا احرزنفا الملك كي بهلومي دوا ميراور بهي خودنحتاري كالونى بجارسه ستفي ايك ن مي سيخواج جبال دكني تفاجو برنده اورشولا يورك قلول اوراس كي نواح كسي يركنول

اليخ فرستست 741 جلامسوم ا در دیمات برقالبن هر گیا تحا دوسرسه زین الدین علی اس جربیه نه چیاکیه مجار کونده اور

تلكه وندارا جيورى يرمتنصرف تخيا اس كعظاوه وولست آباد كقاف مريمي ملك وجبير اور للك اشرف ودعنيني بهنا فأخود مختارا مذقابض يقيح مذكورة بالاحاكمون كوما كالتخفيظا الملك نے لیسساکرسگے ان سکے ماکس پرقبعند کیا۔ برارمیں خداد ندخا ل مبنی نتح الٹرعادی کا قسیہ بنا بردا تتناا ورصكرتو مار كلم اورقافه إبوريرآ زا وحكومت كرر لم تتنا ـ فدا وندخا ن شي آخرين فتح الله ماری کے بات ک بیوند گور ہوا اور اس کا ماک بھی عمادشاہی سلطنت ہیں شاکل الليا كيا اورخو دتخت كأه يرزناسم بريدترك كالسلط اورغلبه تما مختصريه كروسل رسائل بھینے کے بعدعاول شاہ نے مسلب سیر پہلے میاں مخر المخاطب برمین الملک کی طلبی میں فرما*ن روا نرکیا ۔ پوسف کا فرمان دیکھتے ہی عین للک کی ہنتھیں تھیلی اور* ردشن ہوگئیں ادراس کے گھریں شادیانے بچنے لگے مین لملک نے دوسف ول کو مکناکه بیرسدسلے اس سے بڑھگرا در کوئی باست مسرت اور فنوکی شیس ہوسکتی کم فرائردائے بھا در بھیے ہی اسینے ہی فواہول بیں شاد کرنے لگے عین الملک سفے المركب بنتدكال السيني ستقر قامر كوده مين جشن عشرت منعقد كي اوراس كي بعد بلا ما ل يد بزارسوارول كي ايك جميست اسيفه ساته ليكريج ايوروان جوكيا عين الملك عادل شاكبي داؤلسا طننت بربهنجاس مرتبه يؤسف عاول شاه بنے مين الملك كے سان کے جواب میں مساوات کا محاظ رنحااور تا ری گھوڑوں سے عطبے اور گران بما خلعت سے اسے سرفراز کیا میں الماکے۔ پوسٹ سے اس برناؤسسے د توریجھ گیاکونیا نے دکن سے نظام کا دست آمیں: نیر کھنے انقلامیہ اُسٹے وا الاسینے ۔ وسٹورسٹے امیر پر پیکی *وقورسے ہی* دوں سے بایک انٹین ہوا تما نکھا کہتھیں جاسے کہ باب کے طریقہ برعمس کرواور وشمنول کے مقالمہ میں میری اداوا نیا فرض مجدو مستور کا خطریاتے ہی المير بريد سف تین بزارسواراس کی دو سے لئے رواند کئے۔ وساتور سنے جی حرایف کی مدانعت کا بورا تسدكرليا اور ننريجيوره سك كنارسس اسيني ديرسدى اور خيم واسلى يخاجرجها ل وكنى نهج وستورد بناركي لرح تمنت وتاج كنوابه زيحوا تها اداده كباكه ملك احترنظام الملك مظاهرت مصطمان كاجمنترا إندكري نواجبهال يوسف اورفعام كاصلح وأشتى مدينة كاه تنااوريه يابتاتهاكدان درين فرا نروادك يراس كيفلاف عهدوييان

ہو چکا ہے۔ فواج جہال بوسف عادل اور احرز نفام سے ریخبیدہ ہو گیا اور اسے مجالی زیر فال كى رائے سے دستوركومدودينا اينا فرض مجھا-اس زمان ميں احرافام دولت آباد كى تسخير مين شغول تفا اورسلطان محمود شا وكجراتى كفتنه كيبدار موسف كاتوى الميشه تحا خواجه جهال في اس موقع سي فائره أنها يا اور ما يخزارسوارون كي بعيت سي دستورس عالما وستوراب این جمعیت سے بیدمغرور جواا در بڑھ بڑء کر ایس بنانے لگا۔ دینار نے روبیدا ور بھیا راسنے ساہوں میں تشیم کئے۔ دستورا در فواجہ جہال کی اس سازش اوران کے اراد سے سے پوسف عادل کوجلی خبر ہردی اور با دجوداس سے کہ حرافوں کی فرجی توت اس دقت عادل شاہی طاقت سے زیادہ عتی لیکن پوسف نے کرچمت باندهی اوراس لوائی کو استره کے فتوحات کا بیش خیر مجی کر رینوں سے لوف کے لاے تبار موكما - يوسف عاول شاه في خزا مركا دروازه كهول ديا اور بيجا فكر كا مال غنيمت بيدريي الشكواو المتقتيم كمزا تمروع كما ادر بريد اجتماك كيسات فيج ليكردستورد بنار مح مقالم كملي ردان موا-يوسف عادل فيحريف سي إنج كوس كي قاصله مراسيني فيعيفس كيم. بادشاه نے ایک دن اکرام ایا اور دوسرے روز اشکر تیار ہوا اور نوسف عادل خود بھی تھوڑسے پرسوار ہوکر میدان جنگستیں آیا اور دو میزار تیرا ندا زا دراسی قدر نیزه بازا سیفے نشک سے نتخب کریے ان سرب کو اپنے ساسنے بلایا اور ہرایک کوشای نہ نوازش سے مرفراز لها به البینه حاک شار بهای ففنف فراتا کواس جمعیت کا سردار بناکراس نوج کولطورها را گرا ك أكروانه كميا ورحكم دياكة ثمن سيما يك كوس ك فاصله برخيم زن بود يرسف ول نے اپنے مقدم کشکر کو برالیت کی کہ عادل شاہی فیج جنگ آزائی میں سبقت اور جلری نکرے بلكة شمن كي قريب بيني كيرسيك كابيغام حريف آريبني ائے - پوسف ل نے عفنفر كو برایت کردی کر ایک فترانسر میل دستورد نیار کے یاس روا نرکر کے اسسے ماول شاہی

برایت کودی کدایک متمدامیر بیلے دستو دونیار کے پاس دوا نہ کرنے اسے عاول تها ہی ا غامث کیہ اطاعت کا ندھے برر کھنے کی جرایت کرے اور اسے بقین دلائے کہ اگر دستورہین الملک کی طرح بیجا پوری اقتدار کی حایت میں آجائے گا تودینا ہوجا در شاہ کی امرامیں داخل ہوکر زندگی کو بڑی شوکت اور شمت کے ساتھ بسرکرے گا۔ بادشاہ کی اکیدیقی کداگر دستوراس بیفام سے برمرواہ آجائے کے تو بہتر سے ور مذرا گر نکبت و ادبار کی کا کی کھٹا اس کے سربر سوار سے اور متھاری فیرے ت برعل بیرا نہ ہو تو دلف کی تناہی کا کی کا کی کھٹا اس کے سربر سوار سے اور متھاری فیرے ت برعل بیرا نہ ہو تو دلف کی تناہی

بربری فرمت 140 ، در بر إدن مي كو زُكُوتا بن نـكرنا مننننر بياً بسنه بادشاه كيرارشا د كومه آنجه ن تول كيا دوروستورد ينارس ويك كوس كون السايرتيام كرسك يوسف كى برايرت ك موانق است اطاعت ادر فراک برداری کی نتیمت کی دینار کو در بدر کی بسیر تقى اس ئەنىنىغىرى*سى كىنە يرمل ئەكيا دورىيە بىزارسود دىكىل دۇسلوساقة لىكىزىنىن*غىر متابؤكرنه محريني أسكتهم برسايعننسن شيرل فيسجو لياكه يمبشئ نزاد بهندمك

بلا لموار کی منرب کما ہے راد راست مرنه آسٹ کا بین نین میں این لوم کوسا تھ کے وستدر سے رئے۔ کو آگے بڑھا ۔ ماول شاہی اور میں ڈسمن کا نون بینے کے لیے نه است ننگیر اور مزنین میدان مناکسیم کام آف منے - ایک شدید اوالی کے ب منن نفر کو نتم مردی دورہشمن بان بھائے کے گئے میدون سے بھاگے ۔ مراہیٹ کے ر در سے آبتی در در تراک سال ن مرب عند شنر سے اِنٹر منگا - قاسدوں آلاس و كنبربندست مند يوسف ماول كرونيوائ در إدشاد دسيف مقدمه مشكرى دس إِنهُ مَيا إِن كُود بْن مُ تنده شُوء ت رويشمت تُمَّ بيشِ مُهُ يَجُبُ رِمنْ تُركُو بِمِيشْرَكِ لِلْ تباه سرست دوز است تميام کاه سنت دود نرم وا ا ورملدسنت مل مقە بىينىڭ بىت مايدا ئىڭدىكە ئاس ئىڭار بېرىت ئىندىنى بىيتىكى دورىمىينە يەخىنىنىلىرىگ م ميسه بنارب ربيك تاره أن و ربينب مشكرة بيرم زياج بالكير بنك تمن تعين محا كله يوسف مأ نوج كوترنتيب دس*ن أونو وقاب نشارين كاخذا أبو وم*زيف من مقا بله سكم *سنة ميدان بيما آيا* 

دور و بنی کنتریت سایه با به مغرم به در به به به دو مع بفشن ۱۰ رژام در صریست آلات جنگب سیا جهول مِنْ مَتِيمَ مِنْ لَنَهُ وَمِنْ رَبُّ مِنْ مِنْ فِي مِنْ إِنِّ مِنْرِكَ مُنْ اللَّهُ وَمِنْكُ مِنْ د اید دنتگ سک ساست نسسب برسک بنده سانی تا مده سکیموانق این توج مرتمب کی خرفین سنند به آمده ن سنه میان بازی شرم می بی اور آدار دن ا ور نیزون کی میترب ایدر

نوژد ل کی اب ست میدان بناً۔ ومر<sub>ا</sub>یا ثما ایا بہب سے پیطر فراجها نظیر پیگر تی ف قلب لتنكرست بنتي محروشمن بيد مذكرا أورمر كميف سكه بشرارسا مبعول مولمواريك مكاث آبارهٔ ۱۰ س ک بدیمند نشره کیب او رمیدیا کسیمینه او رمیسر سے نیش کوشمن برجیز آور

برسنداد ردو دنون ایک ساخته بری شمنیر دور تیز و سسته بشمنون کوناک زین بی لمانے عَدُ بِهُ وَالْهُدِلِالْ فَي مِسف داولُ لا سَاءَو ويَا وروستود ينان مركهُ مِنْكَ يَكُمُ آيا حلاسوم

دستوری بے سرنوج میدان جنگ سے بھاگی اور پوسف کو فتح نصیب ہوئ فننف کی بیشیانی پرایک کگری زخم تھرکا لگا لیکن اسی ما لت بین تمام امراکوسا تھ کیکرمبارکهاد مے لئے ادفتا و کے سامنے کا صرفیوا - امیرادرسیا ہی نقدوجیا ہر با دبنیاہ برخیا درکرنے اور ترقی عروا قبال کی دعائیں دینے سکتے ۔ پوسف عادل نے اسپنے بھائی کوسینے سے لکایا اور اینے اعقب اس کے زخم کی مرہم مٹی کرنے لگا۔ یوسف نے ہر دنی دوا اور حالجہ لمياليكن غفنفراس زخم سيحال برجه وكسكا اورتيسرسيدن دنياسي كويز كركما يعبض مورضین لکھتے ہیں گفضنفریوسف عادل کاحقیقی بھائی تھا اور بعضو ل نے اسسے بادشاه كارضاعي بهائى تباياب وركفاب كغضنفرعادل كح جلاوطن ووف كرب ردم مسيصاده آيا اور پيرسا ده سي بهندو به ان بېنجا- يوسف عادل كوغضنضر كى موت کا بڑاصدم ہوا - بادشا مسنے بوازم تغزیت بجالاً دل کو دنمایے کامول م لگایا ا ورحسن آباد گلبرگد-ساغر- آ مهنگراور دو اسرے دستورے برگنوں اورجا گیر<sup>س</sup> قبصه كرلنا بادشاه فيان يركنون كواسيني منتداميرون كي سيروكيا ادخود بيجابوا والبيس بهوا - يوسف نے تخت گاہ بینچکاغیان دولت پیرمهرا نی فطرکی اورزاجها نگیرفتی اورجدر بیاک کوجفول نے دستور کے معرکہ میں پوراحی نمک اوا کیا تھا اعلیٰ تی مرتبول فائز کیااس فتے سے بادشاہ کی مراد برہ ئی۔ سنگ بہری میں بیسف نے ایک محلس شن ترتبيب دى - اسمجلس مي سيداح وصدرى اوردومسر يشيغي علماحا صريقے يوسف نے ان توگوں سے منا طب جو کر کہا کہ جلاوطنی کے انتدائی زما نہیں حبب تشہر سے با زارد ل میں میراسود ۱ مهور با تھا شجھے حضرت خضر نے خواب ہیں یہ بشارت *دی تھی* كه التَّديُّعَالَى مُجْفِي عَاه مُركت سے بْكَالِ كُرْتَحْتَ مِلْطَهُ نَتْ يَرِينُجُعَا مُسْكًا مِصْرِت خَفِرنَه مجحے برایت فرائی تفی که تاج شاہی سر پر رکھکریں خدا کو مذبعولوں اور ہمدیشہ سادات ا در محمان الل مبيت رسول ملعم كي عزنت ا در تو تير كرو س اور بمنيشه دوارده اما كا مرب دنیایں پیدلانے کی کوشش میں زائدگی مبرکوں میں نے اس خواب کی بنا پرخداسے عدر کها تھاکداس عظیم الشان مرتبے برفائز ہوکردواز دہ ایم کے اسائے کر امی خطبہ میں داخل کر کے ندہرب شامیر کورواج دون گا۔اس کے علاوہ کمتراج کے فنتہ وفسا ڈیں جكر الك وسلطنت ميرسة تبغنه واقترارس جارس تقييس نے دوبارہ خداسے

- اریخ فرطسته -

يرعهد كميا تخاكد دشمن كى اس مهم يرفتح إكريس نرجب شيعه كے رواج وينے يس يورى موشش کول گا- یہ تفتر مرکز کے پولسف عاد ل نے دربار پر سے بوجیا کار بھاری اس میں کیارائے ہے۔ بعضوں نے اوٹرا ہ کے مال کورا کر ایک اونراسٹ کہ کر دیمن کی رائے کی تا سیدی اور ایک گروہ نے احتیاط اور دور اندلشی کوییش نظر کھی کہا کہ سلطنت کی سنگ بنیادر کھے ابھی تحوزا ہی زما نہ گز داستے اور محرد شاہ ہمنی حوال وارث سلطنت و ملك ب امبى برائ نام بادشاه ما نا جا تاب اس ك علياده اخذنفام الملك فتح الشرعادى اورامير برياجيس زبردمنت أيرسراورماك سنی المذرمیب بین اورخود بادشاه کے فوجی افسریمی زیاده نر حیاریاری اور منفی ہیں كهيس ايسانه وكراس طرح اعلان تبديل ندجب سي تأكم ملك بي تازه فيتية د میدا بوجائیں۔عاول شاً ہ اس دور اندیش گروہ کی رائے سن کر تھوڑی دیرغور لرتاريا ادراس كے بعدمسرائ كركها كرونكمين خداس عدر كردكا بول لمذااس وفاکزا ضروری ہے اور اس کے پورا کرنے میں جومشکلات بیش تألیس کے اس میں خدابی میراحا فظ اور دوگار بوگا اتفاق سے اسی زباند مرفقام بواکشا معیاصفوی بادشاه ایران دوارده ۱ معلیه السلام کاخطبه اینے مکسی حاری رایح زیراشا عشری کے رواج میں جان ودل سے کوشکش کر الم بیائے۔ یوسف عاد ل شاہ اس خبر کوسن کر بجیر خوش بودا اورا پنے فیال میں اور زیا وہ بختہ مرد کیا جنامخیراسی سال زی کھے سکے بہینڈ میں حمو کے دن بادشاہ خود قلور ارک کی سے رجامع میں آیا اور ندیند منور د کا ایک صحیح النسب مید مى نقيب خال فطيد بريسطنے كے لئے منبر ريكيا سيلے اذال ہيں عليّا و تی النّٰه کا کلمہ اصافه كما كيا وراس كے بعد خطب ميں ووازدہ المام كانام واخل كركے ماتى صحابہ كے نام خطبہ سے فارچ کیے گئے موضین مکھتے ہیں کہ یوسف عادل بدلا فرا فروا ہے جس نے بندومتنان مين المروا ثناعشركي نام كاخطبه برحوا كرشيعه فدرنب كو ملك بين رابج كما لیکن با دجود ان دا تعات کے نائجھ شلیوں کی میرمجال نرحتی کہ صحائبر کرام کی شان س کوئی بدوني كاكلم صراحتاً يا اشارًا زبان سين كال سكين - با دشاه كي اس استياط اور موشياري كانتجديد مواكر تعسب كاقدم ورميان من اسكا دورشيد دورسني إلكل ايك وومرس سے شیروٹر کریو سکئے یشیع جنفی اورشا نعی علیا بڑسے فلوص ورمجدت سے ایک مرسے سے

وإنضوم

فيلدموم ملتے تھے اور ہا ہم کسی طرح تبغض اور کیپنہ ایک دو سرے سے مذر کھتے تھے۔ سرفہ کے لوگ اپنی اپنی کھیا دہت گاہوں میں اینے طریقہ پر خدا کی پرستش کرتے تھے اورکو لی فرقه بھی ابنے نرمب کی فضیات اور دوسرے طریقہ کی آبا ست میں کو ن کلمت زبان برمز لاسكتا عقاعلا اورمشائخ اس اتحاد كود يحكر تتجب كرتے تقے اوراس ميى اتفاق كوبادشاه كياع إزبرقمول كرسح يوسف محيحان وإل كودعا دبيتح يتق مورخ فرسشته کواس مقام بر ایک عجیب ادر برمنی حکایت باداکشی ہے ناظری کی نفیری کے لئے اسے بھی والہ فلم کر اُ ہوں ۔ بعض مورضين انے لکھا ہے کہ مولانا غیات الدین نامی ایک بزرگ زمین فارس کے رہینے والے تھے ۔مولانا عناٹ بڑے صاحب عقل اور عكيم متش مورخ ادر شاعري كي مسلم التبوت استا دستھ مناقب اہل بيت ميں ان <u>سے ق</u>صید سے ایرا ن میل قبول اور شهرور ہیں بیبزرکشید تھے لیک تقصد سے بانکل یاک اور حق بیند منتے مولانا غیاث کا دستور تفاکر عصر کے وقت شیراز کے بازاریں ایک حجگر مبیٹے کو مرکب دوائیں فروخت کرتے تھے اور شعروشاع کا درجا کا سب نامه آمی نفیحت آمیز تفتروں اور کطیفوں سے جمع اور اسينے خريداروں كوراضى اور وش ركھتے ستھے۔ اہل فكرس ان بزرگ كي عقيدرت مند ادران کی سیائی کے مقریقے اور حتی الدسع ان سے اِحکام کی پوری کتمبیل کرتے تھے ایک دن سلطان ابرا ہیم نے مولانا غیاش کوطلب کیا (ور ان سے پوھیا کہ وجودہ نرابهب سيسب سيركون طريقة بيعولانا فيجواب دياكه بإدشاه ايك كفرت اندر جلوه فرا سبے اور اس گھرکے مختلف دروا زسے بیل نسان میں دروازہ سیے بھی داخل موگا بادشاه کی زیارت اسسے نصیب مو کی اموی کو جاسیے کر پیلے بادشاه کی اریا بی اور خدمت گزاری کی قالمیت بیداکرے اس کے بعد بیسوال کرے کہ كس دروازه سي شابى محلس كاندرداخل بونازياده بستراور مناسب بير بادشاه في يورسوال كما كم يرزيهب اورفرت كوكون مي كون طبقهب س بهترسه مولانا في جواب ديا كمروصالح برفرتُه كا غدا كامقبول ببنده سهير. بادشاه كومولانا غياث كى تقرير بيجديب كاني اورا مفيس فلعت اوران مسمروران

*ح*پرسوم

مرك دفعت كيا - فياني شيخ فريا لدين عطاريمي ابني منوى مي اسى بات كي طرف د شاره فراتے میں مختصر یہ کر پوسف عا دل شاہ کے خطبہ بڑھے ہی ورزر آننا عشری جارى اور قبول كرتے ہى موافق شرك شهوركه ألت اس كالى بدين مُلُو عِي عَمْ ہمت سے امیروں نے بھی شیعہ مذہرب اختیار کرلیا لیکن ایک گروہ امیروں کا جومتَعش و سى اورضفى المزبب عقد اسيفة بالى دين بيتا تمرب ميان محرد المخاطب بسين الملك - ولاورخا ح شي اور محرّد خال سيساني وغيره بادشا وكارتيم إنرب سے بید آزردہ ہو گئے اِن لوگوں کی نفرت اور د کی کدورت سے قریب مقاک ماک بین نتنه و فساد کی اگ بطرک استطے کیکن پیسف عادل نے بڑی موشیاری ادردانا تی سے کام کیا اوران امیرول کواسینے یاس بلا کرافھیں بھوا یا کہ ندہرد اور لمت كاسا لم يرتخص كي عقيده ادراس كي رجان برموتوف سي ايم اینے زہرے کا گرویدہ رہے دو اور تمرانیے طراقیہ کے شیدائی رہو-اعتقاد کی نی افغن کوسیاسی اختلاف سے کیا سرکو کارسے یخضکہ یوسف عاول نے اس طرح کی تقریر و فہائش سے ان امیروں کے مذہبی جنش کو شفنڈ آگیا۔ ان عضنب او اميرون سي سيال محرر براصاحب تتدار تفاريون عادل اس اميرس كي خوف زده بوا ادرابتدائي المي المي اس كوسيرما لارى سيدمون لركراس كاجسا كيرجو ہما درگیالا نی کے بعد میں الملک کے نامذرو کی گئی تھی بدل دی اور اس کے عوض میں برگذاتی دوربلگوان سیاں مختر کو مدمعانس کے لئےعطا سکتے۔ ماوشا ہ نے ضفی زہید ایم ديدى كههرايبرايني حاكيريس اينے عقا ئركيے موانق اذال ديں اور مكام اطراف كو حكم ديديا نوتخف بمى الم سنت سيے طریقیہ نمیا دست میں روک تھام نہ کرسے نیکن ہا وجود ہول صبیاً ط يهبى دسف عادل نے ہوشیاری اور دورا ندیشی کو ہمیشہ مرنظور کھا اور ہر حکم کی تھی است ا ادر سرکارے ادر سرکاری عامل مقررسے مجو با دشاہ کو سر سر میزوی واقعہ کے برابر طلع رت رست تق اس أناً من ملك احد نظام الملك إدرامير بريد وبرس تخت سى فنى تھے اس ندہبی معاملہ میں یوسف عا دل سے رکنجدہ ہوسگئے اور دونوں نے ا*ل کربیجا پور*م لشکرشی کامب سے پہلے امیر برید سنے برگزم گنجو ٹی اور دومس ان قصبات اور بیمات برجرعادل شاہی مکرمنت میں شائل ہونے سے بیٹیتر دستور دیٹاری ما گیری متھے تبعنہ

وإبهوم كراياس كے بداخ ذخام الملك في ايك يكي بيمايوردواند كيا اوريوسف عادل سے تلعهٔ نلدرک کوجواس سے بیلے دستوردینار شیے قبینیں تحاطلب کیا - پونفطار ل سنے با وجدواس سككراسيف اكثر فوجي افسرون سيطمئن مذتقاً قاصد كوسخت جرارت باادر لمكفظام موجر بسالفاظ سے یاد کمیا اور گنجوٹی کے تواح بردھا واکر کے برگند ندکور کے قرب وجو ارکو اسيفة تبعندين كأيا محمودشاه بمنى في امير بريدكي فهائش مصاطراف واذاح ك حكانم كيرياس فاصدروا نهسكئ قطه بالملكب فتح الشدعادالملأب خداوندخال مبشي اور ملک اخرز نظام الملک ہجری سے پرسف عاد آل کے مقابلہ میں ندد کا خواسمنے کا رہزا۔ خدا وثدخال اورفنح النرعا والملكس ايك دوم رسد سيح كشيده اورخونب زود سيقي یه دو دون امیر توبا بهی دخش کی وجهسے اپنی جگه سے مذہبے اور عذر لنگ، کرسکے اینے مقام برساکست اور فاموش رہیں قطیب لملک ہرانی اگر دیمقیقنت پر شیع تقا اوردل نسے عابتنا تفاکہ ندہرہ اما سیر ملک میں رائج ہولیکن وقت، کی صلحتہ رہے مجبور به وكر المنكا وشيح اميرول سيح ساءة محهودشاه كي خدست بيرط فترووا - ما محرف الله بمی خواجه جان کنی حاکم برنده اور زین خاب حاکم شولا پورکو بیمرا ه کیکر باره بیزارسوار اور بے شمار توپ خانوں کے سانھ احرام او بدر بینج گرا محکودشاہ ہمنی مبی مائیکا نہ سے بشرکر کو آراستہ تر کے امیر برید کے سافقردار انخلافنت سے روان ہوا اور احرافی کے سے لشکرسے دو کوس کے فاصله ييقيم بوا-محمودشاه كيسائة اتنى برئ جمعيت دبجفكر ديسف مادل كاموا لمداركون نظراً إيسفب في البين بجسال فرزئد شابزاده الميس كوكمال خال كني اوردوسرسد معتداميرول كسيم سأتقرئ فيل وخزائه ادرامسهاب وسأمان بيجا يورروانه كرديا اور وربإخان اور فخز الملك كوحس الإكلبركه كي مهربية نامز وكرسكة فودعين للأكر سيم سراه چه مغرار تجربه کارسوارول کی ایک فیج سائقر لیکریر گذیه بیطرروان دوا- برسند... نیم برگذر ند کوریر مینی دیمات در تقد بات کو علانا اور برباد کرناشروع کیا - احز نظام سنه حبانی ماکیرکواس طرح تباہ ہوتے دیجھا توجمود شاہ کو سے تا) کشکر اور سا مان حرب کے استى سا توليكر مكرست جلد يوسف عاول كي تواقب بي دوانهوا - يوسف عادل دشمن كى مخت گيرى سى تنگ ماكيا اور سيير - سندولسته ، ماديينيا اوراس موم وفارسة ، اور اتش زده كرسك براد روا نه بوگرا - فتح التّٰه عادى مج دوشاه اوراح ذخه أكرناتب سنه

طيرسوم

بيد ر نون زده إدا عادى ف عاول ست كهاكه إدشاه اور اخترنفام شاه دونون في فني من درند بب كابها خرك تمركوتهاه دربر بادكزا بيا منترين اس وقدت جمدين عبي اتنى طاقت النين مع كرحر لفي كيمقا إلى معارى مدوكر سكون ميرى وا ے تو ہر کرکے جھ سست افوش ہو کہ برلم ن پور چیلے جا ویر تصلیب ما لمه كى مهالي*ح كون كاليفط* ال فيعا والملك ، کے وقت اس رائے کولیے بندکیا اوراسی وقت ایک نسوان اس مننمون کا بیجا پوروا نہ کیا کہ بجا۔ لدازده ايم كيدمنزات وإرياركانطبه لأستي يزينا جاسدة اورفنت التدوا والملك جناً۔ زرگری کرکے خودبر ام ن پورچلا گیا - پرسف نادل کی روائٹی سے معی الملک نے اشيرايا بالزرزكو لمآب احمالته الملكب سك إس مدانه كميا اوراسس بربينا ) دياكام ر از این از این مادل شاه کا قدم در میان میسی انتا کرخود بیما بور میرقابش موکزیا میر نزد أينادل ادر مريد دوان كيسال جن أيكن برييه كي حالت بم كومعلوم موهكي الله برسه مريم كم جمين الميني كوس زمين كا الأسه جوكر محمد شا وبملني كوشا والشطريج نما بمنية زائه كى دوست جارى وابش ك فلاف جو حابها عووه كري اورم زاِن مهی نه السکیس دیشخس اگر بیجا پورشیمے دسیع ملک پرقا لفن ہوگا تو یقین به کریم کو اور جاری او لاد کو دکن میں دم لینا تمبی دستوار ہو حالیمگا رہم ہوگ سیا ہی منش اور نوجی ہیں ہم کو دو مسروں کے غربرہ ا در متیده سے کیا سرد کار سبے قیامت کے دن شخص اسنے عصت المرکاخور بدده بوگا در با دجر داس کے ہی ے تا دل نے *سر پرسامنے زہر شنع*یہ ر ترک برکے ایل سنت کا عقید دیمیراختیار کرلیاسے اور ایک فرمان م ابل بجا بدر کوند ہرب اما مید سے شعار برستے سے شامب برسه كاليى ما استيم مسكا ی زا ادر محیوشاہ کے نام سے امیر بریمی تمناوں کا پوراکزنا ہرگر ترین تحت بنیں ہے میراخیال یہ ہے کہ ہم اس نقشیہ سے کنارہ کشس جو کراسنے اپنے ملک کو دائیس جائیں - ملک احرافظ الملک تطالبال کان نتح اللہ عادی کو اپنا بیرساست جائے تھے ان وزل میرس نے نتح السرعادی

جكرسو

کی را سے براتفاق کرلیا اور رات ہی رات اسینے اسینے ملک کوروانہ ہوگئے دوسرے دن صبنح کومیدان جنگ سنسان نظر آیا ا در محمود نشاہ اور امیر برینے ا نقلاب زمایہ سے چیرت زدہ ہوکرایک قاصد فنج الٹرعادی کے ماس بھنجا اور اس سے بچا یور کی دہم سرمدکا طلب گارہوا - فتح الشرعادی تقور سے دلاں محمو ادربريري درخواست كوآرك اوربيلي كبكرها لتاري اورخفيه كيك قاصد عادل شاہ کے باس روانہ کیا اوراسے جلدسے جلدوایس الے کی رابت کی عاد ل شاه نوراُ ُ نتح السُّرْعادی ہے آملا اور دولؤں مردار نوجیں آلاستہ کر سے محمود اوربرید سے جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھے ۔ محموشاہ اور امیر برید اس ناگہانی آفت سے پریشان ہو گئے اور اساب باربرد اری اور سا مان حرب کومیدان ہیں خیوا اخذا ادبیدروا نه بورگئے۔ یوسف عادل نے حراف کے نشکرکو تنا واور غارت كها ورفتح التدعمادى سصرخصت بوكربيجا يوروايس تهماعادل فيبيجا يوزيخكم كلك میں دوبارہ دوازدہ الم کے نام کا خطبہ جاری کیا اورشیعہ نرمیب کے رواج دینے میں سرگرم ہوا۔ پوسف عاد ل بے میں الملک کنعانی کے ال خان کنی ا در فخز الملک ترک کو شا کم نه او از شوں سے مرفراز کرے سیدا می مردی کوشاہ آمیل صفوی کی بارگا ہی ہوا اند کمیا شاہ ایران کو بیش قیمیت شخفے اور تبرکات پیش کرکے فاوس سے سائقہ سارک با ددی اور اسینے اثناعشری ہونے اور دوا زدہ امام کاکلمہ مرسفے کی اسمعیل صفوی کو خوش خبری سنائی اس مهم کے بید یوسف عادل نے ملک کے رفاہ اور رعایا برعدل وانفیاف کے ساتھ حکومت کرنے میں عمر مبسر کی اور صرف دو مرتبرد ارائسلطنٹ سے سطر کیا۔ بہلا سفر تو محض سيروشكا راور تفريح طبع كيے لئے تقاجوا ندرا بورك بذاح كافت م وكيا رسف عادل نے دو تین فیلینے سپر و شکا رہیں بسر کئے اور معیش وعشرت سے لذت ا ثرو زمو کر میج و الم اندا يورست بجا يوروابس أيا دومتراسفر بيجا يورست بندر كوده مك محدو دراب سرطهما مقص غیرسلموں کی تبنیه براور تا دیب تنی جس کا اجا لی بیان یہ سید کر آخر مطیلات ہوی میں عیسوی فرمہب سے مجھ لوگ اجا نگ بندر کو وہ میں بہنچ کئے۔ نفرانیوں نے حاکم نبدر غافل بارببت سيمسلما ون كوته نيغ كرك بندركاه يرقبط كرليد يوسفف عادل كوس واتعد کی اطلاع بہوی اور بارشا ہ نے دو ہزار غاصہ کے سوارٹس بیریمنی اوٹسیرکر ہو اول م

ئى ئىنى بىر-

مورخ فرشته نے نظام شاہیوں کے دارالنحلافت احمد نگریس ایک جموعم شاه طاہر علیدالرحمتہ کا خودا تغیب کی فلم سے مکھا ہوادیجھا ہے۔اس مکتوب میں شاہ طام فراتے ہیں کمیں شاہیءتا ہے۔ سے خونگ زدہ ہوکر طلاوطن ہوا اور دریا کی راہ سے مندوستان روانه بواجهاز في بندر كوده برانگر كها يا اعري في عقور الدون اس ا جود بندرگاه میں قیام کیا۔ اسی دوران قیام میں سیدا حقر ہر دی سے ملاقات ہوی سیاح کہن سال بزرگ شفے اور اپنی زندگی کا بست بڑا حصہ پوسفطانل اور اسمعیاعا دل کی الازمت اوردر بارداری میں بسرکر ملے سے ۔سید ذرکور کا کام شیریں اورصورت مقرس اورمرغوب مقى اورعلوم وفنون ميس بهى الحبي مهارت ركفتي عقر اوريوسف والمعيل دونوں كے دوران حكومت من فعدب صدارت كاكم انجام درے عكے تھے حب تك ين بندك وه من قيم را برابرسيدا حرّست ملتار الدرسيد مكوركمين ليول ادرير فراق لطيفول سے مير كے دل سے عروالم كريميشه دوركرتے رہتے تھے سياحي نے آننا کے گفتگوی اکثریہ کہا ہے کہ پوسط عادل دورا ندیش ورتجرب کارفرانوا تفا۔ یہ ما دشا ہشجاعت۔ سنجاوت عدالت اور صلم وغیرہ دوسر مے اس کا جموعًہ تھا۔ واتی اوصاف۔ کے علادہ علمی کما لات سے بھی عاری نہتھا اور علاوہ خوش خط ہونے کے علم وصل وشاعری کا بھی اچھا ماہر تھا۔ بادشاہ کوعلم موسیقی میں پورا کمال على تقا اورطينبور دعو د كومنها يت عمر گي سير بجاتًا اوراس فن كے استا دوں ني بيجد قدر ا کراتھا۔ پوسف عادل کی مجلس میں ہمیشہ قد ا کے شعر سرے حاتے تھے اور بھی تھی فوديجى اشعار موزون كماكرناتها يوسف عادل أكرجه عيش وعشرت كادلداده تقسأ ليكن اس كے ساتھ ہى جہات سلطنت كے انجام دينے اور فرائص عكم انى كے ادا رنے میں بھی ذرہ برابر کی ذکرتا تھا۔ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک محظ بھی رعایا سے غافل درداتا معشه درباريون ادراركان دولت سع عدل وانضاف ديانت اورا مانت کی خوبیاں بان کرتا اور اس طرح اپنیے ماتحت حکام کو بھی ان صفات کے اختيار كرني كترغيب وتناتها بإدشاه كي ظاهري وطامهت كابه عالم تفاكراد كول كو اس سے سامنے بات کرنے کی ہمت زہوتی تھی صوب مورث نے اس نظام ہری وقار میں اور جار جاند کی وسے میں اور جاند کی دیا ہے ہوگا ۔ با دشاہ کے

ن وحال کو دیکھتے دورو ورسے آتے تھے میں روزیا دنتا ہ کی سواری کلتی تھی ٹانتا ئیو ں كرود كردهم بإزامن اسى الع جمع موتے تقع كريسف كے من وجال سے ابنی آنکیس روشن کریم پوسف ما ول نے اپنے دوران مکومت یں ایران وتوران عربسا ادر روم وغیره بی خطوط می فاضلون ایل منزاوربها روان ر در گارکوان مقالت سے کی اسی فاطرداری کی کرسب نے ولن کو خربا دکہاا ورتام عر للسكرا ورائ بومن عاول محسلت بسرى يوسف عاول نيارك كم خام ملدكوانيف او ے ازمر نونجے تا تعمر کو اِ اُسا ہ اِل سرے متوب من لکھا سے کہ یوسکف عاول نے بنی حکومت کے زِبا ندیں ایک مرتبہ برگندائد را بورکا دوراکیا برگند نرکورس نجیک با دشاه كوموله مرسواكه كمك را دورسيدا وراس كانجعا في جومحمو دشا بي اميرون مي والعل بن ما ول شابی وست برو سے بینے کے لیئے رمایا کے ایک گروہ کو ہمرا دلیکر ب كومتنان بن ينا ، كزين بن - يوسف ما دل نتنا ه ننه و و خرارسيا بميون كالمايك تشارط ف واوراس محما تعیوں کی سرکوبی کے لئے روان کیا ہندووں سنے ما دل شاہی اطاعت سے اکارکیا۔ بھابوری فوج نیے حریف کے ال وشاع کوجی المول كرونا وران كي زن وفرزه كوانم كرك ان كي كترون كوتبا «بربا وكيا ان تي يون س كمث داوكي ايك ببن تمتي تني اس اوكي كاس سوله سال كانتا اور حن وجال اورمض و دانا تی میں میکا نہ روز گارتھی پیوسف عاول نے دس روکی کو ا بنے حرم یں دانل کرے اسسان کیا اور یونجی خالون کا اسے لقب دکر ترابیت فرموانت اس سے كاح كراياس مورت كے تفن سے يومف كے كھري جاكم اولا دیں پرا ہومی ایک میا یسے اللی جواب کے بعد تخت میں ہو کرایس ایک عادل تنا، مے: ام مستشبور بواا و زن بنیاں یسنے مریم سلفان زوج بربان نظام نتا ہ خدیجہ سالمان زوجيني ملاؤالدين ما والملك اورلي كيستي زوجيا حرشا وبهني -

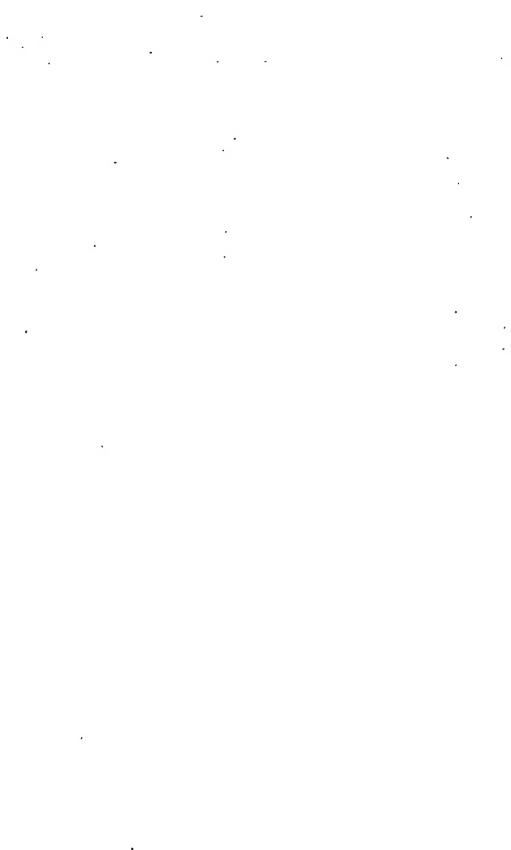

| المرسوم ( طرسوم )                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| جي المح                                                                                                                                                                                                                                  | نملط                                                                                                                              | R ,                                      | t E                                                | غلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P                                        | صغو                                                              |  |  |  |
| میتان<br>نیا از این ا<br>این از این | ستان<br>به منه بیر من من به منه این به منه این<br>در منه بیرور من من به منه این به منه این منه منه منه منه منه منه منه منه منه من | 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | برطول<br>سبجه<br>تواجیوں<br>التوا<br>التوا<br>دراز | بنا له الله درايل المرابية التوجيد الله والمحال المرابية التوجيد المرابية التوجيد المرابية المابية الم | 11 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | x 10 17 17 17 17 17 10 17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |  |  |  |